# انفرادی نجات اوراجماعی فلاح کے لئے مرآن کا لائحمل فرآن کا لائحمل

واكثر إسساراحمد

مركزى المرق المحال المور

## انفرادی نجات اوراجماعی فلاح کے لئے قربان کا لائحمل فر آن کا لائحہ ل

**ڈاکٹراسراراحمد** بانی تنظیمراسلامی

شانع كرديد: مكتبه خدّام القرآن لاهور 36-كاؤل تاكن لا بور فون: 03-5869501

#### اس کتا بچے کی اشاعت وطباعت کی برخض کو کھلی اجازت ہے

#### بسرالله الرحمن الوحير

## نقديم

الله تعالی نے قرآن کیم میں اُمتِ مسلمہ کو بہترین اُمت قرار دیا ہے اور اسے دین اسلام کی امین بنا کراس پرعبادت رب شہادت علی الناس اور اقامتِ دین جیسے فرائض عائد کے ہیں۔لیکن بدشمتی سے مرور زبانہ کے ساتھ ساتھ '' دین اسلام'' کا بحر بیکراں'' نہ ہب اسلام'' کی شکنائے کی صورت افقیار کرتا گیا' جس کے باعث دین کے اہم ترین تقاضے اور مطالب مسلمانوں کی نظروں سے اوجھل ہوتے گئے اور ان کی نظروں میں'' فرائض دین 'کا تصور چند انفرادی عبادات اور معاشرتی رسوم کی اوا گیگی تک محدود ہوگیا۔اُمتِ مسلمہ اپنے حقیقی فرائض سے عافل ہوئی تو زوال و انحطاط اس کا مقدر مظہر ااور یہ قدم بقدم زبوں حالی کی منازل اترتی ہوئی قعر فدت میں جاگری۔

بیسویں صدی عیسوی کے آغاز میں عالم اسلام میں جواحیائی تح یکیں انجریں ان کے ذریع اسلام کا ندہب کے بجائے وین ہونے کا تصور پھر عام ہوا۔ محترم ڈاکٹر اسرارا حرحظہ اللہ کو اللہ تعالی جزائے خیرعطا فرمائے کہ انہوں نے اپنے دروسِ قرآن اور خطابات کے ذریعے اسلام کے دین ہونے کی حیثیت کو خوب اجاگر کیا اور قرآن حکیم کی روشی میں فرائفن و ٹی کا ایک جامع تصور پیش کیا۔ محترم ڈاکٹر صاحب کا بید پی فکر اُن کے دروس و خطابات اور لٹر پی میں بہت نمایاں ہے۔ پیش نظر کتا بچہ محترم ڈاکٹر صاحب کا ایک خطاب عام پر مشتل کے جوانہوں نے اس مرحب کا ویوری ان اُن ٹی نور کے اللہ ور میں فرمایا۔ یہ خطاب اس اعتبار سے ہے جوانہوں نے اس میں میں اپنے دین فکر کو جامع اور مانع شکل میں پیش کرنے کی سعی فرمائی۔ قبل ازیں اس خطاب کو تحریری صورت دے کر ماہنامہ میثات کے شارہ فروری اوری کے دیا تھی اب اس خطاب کو تحریری صورت دے کر ماہنامہ میثات کے شارہ فروری اوری اوری کے دیا تھی اس کی کا ایک مورت میں فروری اوری کی جو دیا گیا تھا۔ اب اسے مزید نظر ثانی کے بعد کتا بچے کی صورت میں فیش کیا جار ہا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس کا وش کو شرف تیولیت عطافر مائے ۔ آمین!

مدىر شعبه مطبوعات قرآن اكيدى لا مور

۲ را کو پر۲۰۰۳ء

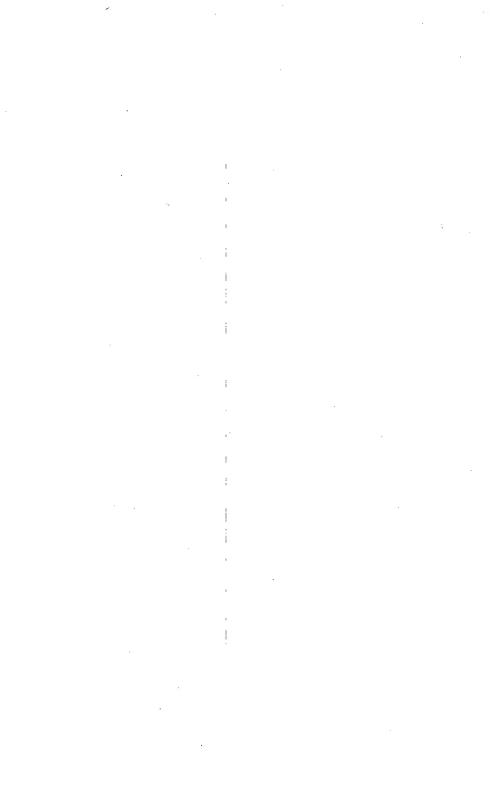

## انفرادی نجات اوراجماعی فلاح کے لئے قرآن کالائحمل

خطبه مسنونه کے بعد تلاوتِ آیات:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيْرِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمْنِ الرَّجِيْمِرِ ﴿ يَآتُهُمَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۞﴾ (البقرة: ٢١)

﴿إِنَّا اَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ اَنُ اَنْدِرُ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنُ يَّاتِيَهُمْ عَذَابٌ اَكِيْمُ، قَالَ يَقَوْمِ إِنِّى لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿ اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَاَطِيْمُونِ﴾ (موح:١-٣)

﴿ يِلْقُوْمِ اَعْبُدُوا اللَّهُ مَالِكُمْ مِّنْ اللهِ غَيْرُهُ ١٠ (الاعراف: ٩٥٠٥٣،٦٥٠)

﴿ فَاتَّقُوا اللَّهُ وَٱطِيعُونِ ﴾ ﴿ (الشعراء:١٠٨ ٢٦١١ ٤٤١١ ٥٠١١٥)

﴿ وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿ ﴾ (الذاريات: ٥)

﴿ وَمَاۤ أُمِرُوۡ ا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلوةَ وَيُوْمَنُوا الصَّلوةَ وَيُوْمَنُوا الصَّلوةَ وَيُوْمُوا الصَّلوةَ وَيُوْمُونُ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ ا

اس تحریر کے ذریعے راقم کے دین فکر کو ایک جامع اور مانع شکل میں پیش کرنا مقصود ہے۔ جہاں تک میرے دین فکر کے اجزاء کاتعلق ہے تو یہ کوئی ڈھکے چھے نہیں ہیں اور میں انہیں اپنی تقاریز گفتگوؤں دروس قرآن خطباتِ جمعہ اور خطباتِ عید میں بار ہا بیان کر چکا ہوں۔ دوسر لفظوں میں یہ علیحہ و علیحہ و تو نہ صرف معلوم ہیں بلکہ معروف بھی ہیں اور بحکر ارواعادہ سامنے بھی آتے رہتے ہیں کیکن یہاں انہیں میں جامع اور مانع صورت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔

جامع اور مانع علم منطق کی دواصطلاحات ہیں۔ کسی شے کی تعریف ' 'جامع' 'اس اعتبار سے کہلائے گی کہ اس شے کی حقیقت کا کوئی جزواس تعریف سے باہر ندر ہے لیتی وہ اس کے تمام پہلوؤں کو جمع کر لے کہ وہ جامع ہو جائے 'جبکہ' مانع'' اس طرح سے ہوکہ اس کے خلاف کوئی شے اس میں داخل نہ ہونے پائے۔اس طرح جامع اور مانع تعریف وہ کہلاتی ہے کہ جو کسی شے کو یوں معین کر دے کہ ایک طرف تو اس کے تمام اجزاء اس میں شامل ہوں اور دوسری طرف اس کے منافی کوئی شے اس میں شامل نہ ہو سکے۔اس تحریر کا مقصد بھی بہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اپنی دین سوچ اور فکر کا ایک جامع اور مانع خلاصہ آپ کے سامنے لاسکوں!

## قرآن ڪيم کي اصل دعوت ''عبادت رب''

میر کے نز دیک قرآن کی دعوت کا اوّلین اور جامع ترین عنوان''عبادتِ رب'' ہے۔ باقی کی تمام چیزیں اس کی شرح میں'اس کے ذیل میں اور اس کے مراحل کے طور یرآتی ہیں۔ پہلفظ قرآن مجید میں کافی تکرار کے ساتھ آیا ہے۔

قرآن مجیدکا آغاز سورة الفاتحہ سے ہوتا ہے۔ یہ گویا کہ پورے قرآن کے لئے ایک تمہید کی مانند ہے جس میں اللہ تعالی نے انسان کو دعا کی تلقین فرمائی ہے۔ اس میں سات آیات ہیں جن کو' سَبْعًا مِّنَ الْمَعَانِيْ وَالْقُوْانَ الْعَظِيْمَ '' کہا گیا ہے۔ اس کی سات آیات ہیں جن کو' سَبْعًا مِّنَ الْمَعَانِيْ وَالْقُوانَ الْعَظِيْمَ '' کہا گیا ہے۔ اس کی مرکزی آیت ہیں اللہ تعالی کی عبادت کے شمن میں اس ستعانت طلب کی گئی ہے۔ ابتدائی آیات میں بیا قرار کرنے کے بعد کہ اللہ تعالی ہی ساری تعریفوں کا سزاوار ہے وہی تمام جہانوں کا پالن ہاراور پروردگار ہے وہی رحمٰن اور رحیم ہے 'جزاوسزاکے دن کا مخار مطلق ہے 'اب اس سے التجاکی جارہی ہے کہ عبادت کے تقاضے پورے کرنے میں ہماری مدوفرما۔ سورة الفاتحہ کو نہ صرف قرآن مجید کا دیا چہاور خلاصہ کہا جاتا ہے بلکہ اسے اُمّ القرآن 'اساس القرآن 'الکافیہ اور الشافیہ جیسے القابات بھی دیئے گئے ہیں۔ اس سورة الفاتحہ کا مرکزی تصور یہ آیت اور الشافیہ جیسے القابات بھی دیئے گئے ہیں۔ اس سورة الفاتحہ کا مرکزی تصور یہ آیت اور الشافیہ جیسے القابات بھی دیئے گئے ہیں۔ اس سورة الفاتحہ کا مرکزی تصور یہ آیت کے اور الشافیہ جیسے القابات بھی دیئے گئے ہیں۔ اس سورة الفاتحہ کا مرکزی تصور یہ آیت گورائی کو مَنْ مُنْ کُلُونُ کُنُونُ کُلُونُ ک

سورۃ الفاتحہ میں کی گئی دعا ﴿ الْمُحدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ﴿ ﴾ کا جواب اس سورۃ کے بعددیا گیا ہے۔ اس ضمن میں سورۃ البقرۃ کے پہلے دورکوعوں میں تین قتم کے اشخاص کی نشاندہی کردی گئی ہے:

- ا) وہ گروہ جس نے قرآن مجید کی ہدایت سے جرپوراستفادہ کیا ہے۔ اس کا ذکران الفاظ میں کیا گیا ہے۔ آل کا ذکران الفاظ میں کیا گیا ہے: ﴿ اُولَئِكَ عَلَى هُدُى مِّنْ رَبِّهِمْ وَاُولِئِكَ هُمُ الْفَالِحُونَ ﴾ '' یمی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یمی فلا ح بائے والے ہن'۔
- ۲) وہ افراد جنہوں نے اپنے دل اور ذہن کے دروازے ہدایت قرآنی سے بند کرکے ان پرتالے لگادیئے ﴿ آَفُ عَلَی قُلُوبِ اَقْفَالُهَا ﴾ اور وہ اپنے تعصب بہت دھری ' کہر اور حسد کی وجہ سے اللہ کی ہدایت سے محروم ہو گئے۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا: ﴿ خَتَمَ اللّٰهُ عَلَی قُلُوبِهِمْ وَعَلَی سَمْعِهِمْ وَعَلَی اَبْصَادِهِمْ غِشَاوَةً ﴾ 

  ذرایا گیا: ﴿ خَتَمَ اللّٰهُ عَلَی قُلُوبِهِمْ وَعَلَی سَمْعِهِمْ وَعَلَی اَبْصَادِهِمْ غِشَاوَةً ﴾

  ذرایا گیا: ﴿ خَتَمَ اللّٰهُ عَلَی قُلُوبِهِمْ وَعَلَی سَمْعِهِمْ وَعَلَی اَبْصَادِهِمْ غِشَاوَةً ﴾

  دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آ تھوں پر پردہ پڑ گیا ہے ''۔

  گیا ہے''۔
- ۳) تیراطقه وه ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَقُولُ اَمّنًا بِاللّٰهِ وَالْمُومِ وَمَا هُمْ بِمُوْمِنِيْنَ ﴾ ''انسانوں میں بہت ہے لوگ ایے ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لا کے اللہ پراور ہوم آخر پر کیکن وہ حقیقاً مومن نہیں ہیں'۔
  یہاں سب سے زیادہ بحث تیمرے طبقے سے متعلق ہوئی ہے۔ دوطبقوں کا ذکر تو پہلے رکوع میں کردیا گیا ہے جبکہ تیمرے طبقے کے لئے دومرارکوع پورے کا پوراختی کیا ہے۔ اس طبقے کا بہتمام و کمال اطلاق یا تو منافقین پرتھا یا چرائس دور کے یہودی علاء پر کیکن اس سے کم تر در ج میں وہ لوگ بھی اس زمرے میں آتے ہیں جوضعیت ایمان میں جتلا ہیں۔ ان کے بارے میں سورة التوبة میں فرمایا گیا: ﴿ حَلَطُواْ عَمَلًا عَمَلًا ہِیں۔ یہ اس یماری کے مختلف shades ہیں۔ منافقین میں سے بیاری درجہ بردھی جاتی ہے۔ ازروے الفاظِ قرآنی: ﴿ فِیْ قُلُونِ بِھِمْ مَرُضٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ بِرَحَدِ بِرَحْتَی جاتی کی نہ کی طرح اس مرض میں مبتلا ہے۔ البندااس کا شارای زمرے میں ہوتا ہے۔

اس کے بعد سورة البقرة کی آیت ۲۱ سے قرآن مجید کی دعوت کا آغاز ہوتا ہے: ﴿ يَا آَيُهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِی خَلَقَكُمْ وَالَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ ﴾

"اے بنی آ دم! اپنے رب کی عبادت، کروجس نے تنہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو بھی (پیدا کیا) تا کتم کی سکو۔"

چونکہ''عبادت'' کے لئے اردو میں ایبا کوئی لفظ موجود نہیں ہے جو کمل طور پر اس کی ترجمانی کا حق ادا کر سکے اس لئے فی الحال اسے اس طرح رکھتے ہوئے آیت کے بقیہ حصے پرغور کیجئے۔

'' مِنْ قَلِمُکُمْ'' خاص طور پراس لئے کہا گیا کہ رسولوں کی دعوت کے جواب میں اُن سے اُن کی تو موں نے اکثر و بیشتر جو بات کمی دہ بھی ہوتی تھی کہ ہم نے تو اپنے آباء واجداد کو بھی کر تے ہوئے پایا تھا جو ہم کر رہے ہیں۔ گویا ان کی طرف سے دلیل میتھی کہ ہم اپنے آباء واجداد کی رسو مات کو کیے چھوڑ دیں؟ یہاں اس بات کی نفی کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جسے تم مخلوق ہو و سے بی تمہارے آباء واجداد بھی مخلوق سے جسے تم سے خلطی ہو کتی ہے و سے ان سے بھی ہو کتی ہے 'لہذا تہمیں ان کی پیروی نہیں کرنی' بلکہ پیروی تو اس کی کرنی ہے جو خود بھی سید ھے راستے پر ہو اور تہمیں بھی سید ھا راستہ پیروی تو اس کی کرنی ہے جو خود بھی سید ھے راستے پر ہو اور تہمیں بھی سید ھا راستہ پیروی تو اس کی کرنی ہے جو خود بھی سید ھے راستے پر ہو اور تہمیں بھی سید ھا راستہ پیروی تو اس کی کرنی ہے جو خود بھی سید ھے راستے پر ہو اور تہمیں بھی سید ھا راستہ پیروی تو اس کی کرنی ہے جو خود بھی سید ھے راسے کہ جو اور تہمیں بھی سید ھا راستہ پیروی تو اس کی کرنی ہے جو خود بھی سید ھے راسے کے جو خود بھی سید ھے راسے کہ جو اور تہمیں بھی سید ھا راستہ پیروی تو اس کی کرنی ہے جو خود بھی سید ہو اس کی پیروی کی جائے۔

''لَكُلُكُمُ تَتَقُوْنَ '' كار جمه عام طور پر كرديا جا تا ہے: '' تا كہ تمبار اندرتقوى لى پيدا ہو جائے''۔ يہ جي نہيں ہے۔ دراصل' وقلی' يقی '' كر بى زبان ميں معانی بيں كى وبچا تا۔ اس كويا در كھنے كے لئے آسان ترين حوالہ ' وقف عَلَدابَ النّادِ '' ہے' يعنی '' اے اللہ ہميں آگ كے عذاب سے بچائيو!''۔ '' وقلی ' يقی '' كامعنی بچا تا اور '' القلّی ' يتقون '' كامعنی بچا تا اور '' القلّی ' يتقون '' كے معانی ہوں گے '' تاكم فی سكو' کی جن افراط و تفريط كے دھكوں 'تاكم فی سكو' کی سکو' اس دنیا كی زندگی ميں افراط و تفريط كے دھكوں سے فی جاؤگے اور صراط متنقم تمہيں ميسر آجائے گی اور آخرت ميں الله كے فضب اور

اس کی سزا سے نیج جاؤ کے اور اس کی رحمت دمغفرت کے امید وار بن سکو گے۔قر آن کی دعوت کا تکتہ اوّ لین بیہ ہے۔

''عبادتِ رب' کے ضمن میں دوسرے حوالے کے لئے سورہ نوح کی ابتدائی
تین آیات نہایت اہم ہیں' کیونکہ رسولوں کی تاریخ حضرت نوح النظیم سے شروع ہوتی
ہے۔ان سے پہلے آنے والے تمام پیغیر نی سے رسول نہیں سے۔ پہلے رسول حضرت
نوح النظیم سے اور آخری رسول حضرت محمد مُثَالِم النّاسُ اعْبُدُوا رَبّکُمُ الَّذِی حَلَقَکُمْ وَالَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلّکُمْ
تَتَقُونَ اللّهِ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

جبكه بهلے رسول كى دعوت سورة نوح كى ابتدائى تين آيات من بيان ہوئى:

﴿إِنَّا اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلَى قَوْمِهِ اَنْ اَنْدِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّأْتِيَهُمْ عَذَابٌ اَكِيْمُ، قَالَ يَقَوْمِ إِنِّى لَكُمْ نَذِيْرٌ مَّبِيْنَ، اَنِ اعْبُدُوا الله وَاتَّقُوٰهُ وَاطِيْمُوْنِ، ﴿ (نُوح: ١-٣)

"نیقینا ہم نے نوح کو بھیجا تھااس کی قوم کی جانب (اس ہدایت کے ساتھ) کہ خبر دار کر دوا پی قوم کواس سے پہلے کہ اُن پر در دناک عذاب نوٹ پڑے۔اس نے کہا: اے میری قوم! میں یقینا تمہارے لئے ایک واضح طور پر خبر دار کرنے والا ہوں۔ (تم کوآگاہ کرتا ہوں) کہ اللہ کی عبادت کر داور اس کا تقوی اختیار کرواور میری اطاعت کرد!"

چنا نچر بین 'عبادت رب' پہلے رسول کی دعوت تھی اور بیمی آخری رسول کی دعوت ہے۔
فرق صرف یہ ہے کہ نبی آخر الر مان مُلَّا الْحِیْم ہے پہلے کے تمام رسولوں کی دعوت صرف
اپنی قوم کی طرف تھی جبکہ آپ کی دعوت پوری نوع انسانی کی طرف ہے۔ لہذا پہلے
رسولوں کی دعوت کے شمن میں الفاظ آتے ہیں: ﴿ إِنَّا اَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهِ ﴾ اور
﴿ وَ اللّٰی عَادٍ اَخَاهُمُ هُوُدًا ﴾ اور ﴿ وَ اللّٰی فَمُودَ اَخَاهُمُ صَالِحًا ﴾ لیکن محمد رسول
اللّٰد مَنَّا اللّٰهُ مَا اللّٰه مَا اللّٰهِ مَا اللّٰه مَا مَا مَا اللّٰه مَا اللّٰه مَا اللّٰه مَا اللّٰهُ اللّٰه مَا اللّٰه مَا اللّٰه مَا اللّٰه مَا اللّٰه مُورَدُ اللّٰه مَا اللّٰه مَا اللّٰه مَا مُعَلِّمُ اللّٰهُ مَا مُعَلِّمُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰه مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الل

## وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ،

کی سور قول میں سور قالا عراف اور سور قالشعراء اس اعتبار سے بہت نمایاں ہیں کہ سور قالا عراف جم کے اعتبار سے سب سے بوی سور ق ہے جس کے ۲۲۷ رکوع ہیں جبکہ سور ق الشعراء تعداد آیات کے اعتبار سے سب سے بری سور ق ہے جس کی ۲۲۷ آیات ہیں ۔ ان دونوں سور توں میں ایک ایک رسول کا تذکرہ ایک ایک رکوع ہے ۔ سور ق بن ہو و صالح اور شعیب علیم السلام کے لئے ایک ایک رکوع ہے ۔ سور ق الاعراف میں چار مرتبہ یہ الفاظ آئے ہیں: ﴿ لِنَقُومُ اعْبُدُوا اللّٰهُ مَالَکُمُ مِّنُ اللّٰهِ اللّٰهُ مَالُکُمُ مِّنُ اللّٰهِ عَبْرُون ﴾ چنانچونو ت اللّٰ کی دعوت بھی ہی تھی اور ہو د صالح اور شعیب علیم السلام کی دعوت بھی ہی تھی اور ہو د صالح اور شعیب علیم السلام کی وعوت بھی ہی تھی اور ہو د صالح اور شعیب علیم السلام کی دعوت بھی ہی تھی اور ہو د صالح اور شعیب علیم السلام کی دعوت بھی ہی تھی اسلام کی دعوت بھی کئی ۔ سور ق الشعراء میں پانچ مرتبہ یہ الفاظ آئے ہیں: ﴿ فَاتَقُوا اللّٰهُ وَاللّٰهُ مَالُکُمُ فَیْنُ اللّٰہِ اللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰہ اللّٰہُ الل

اس ہے آ کے چل کرتیرا تکتہ یہ ہے کہ ازروئے قرآن انسانوں اور جنوں کی تخلیق کی غایت یہی ' عبادت' تھی۔ یہاں دوالفاظ کوعلیحہ وعلیحہ و بجمنا نہایت ضروری ہے۔ ایک ہے غایت تخلیق اورایک ہے علّب تخلیق اوران دونوں میں فرق ہے۔ علّب تخلیق یہ کہ اللہ نے کیوں پیدا کیا ؟ کس وجہ سے پیدا کیا ؟ کس لئے پیدا کیا ؟ یہ بہت بڑا فلسفیا نہ سوال ہوجائے گا اور قرآن مجید فلسفیا نہ سوالات سے کمل کر بحث نہیں کرتا۔ البتہ کس مقصد کے لئے پیدا کیا! یہ غایب تخلیق ہے۔ انسانوں اور جنوں کی غایت تخلیق سورة الذاریات کی آیت ۲ میں بایں الفاظ بیان ہوئی ہے:

﴿ وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿

'' میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اورانسانوں کو گر صرف اس لئے کہ میری عبادت کریں۔'' اس خمن میں آخری حوالہ سور ۃ البیّنۃ کی یا نچے ہیں آیت ہے:

﴿ وَمَاۤ أُمِرُوۡا اِلاَّ لِيَعۡبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا الصَّلُوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيْمَةِ ﴾ ﴿

"اورانبین نبین تھم دیا گیا تھا گراس کا کہ عبادت کریں صرف اللہ کی اس کے

لئے اپنی اطاعت کوخالص کرتے ہوئے اور قائم کریں نماز اور اداکریں زکو ق' اوربیہ بیشہ کا قائم ودائم دین۔''

بیگویا دین کا خلاصہ ہے۔ بھی'' دینِ قیم'' ہے جو آغاز سے اختتام کک ایک ہی رہےگا۔ بید بن حضرت آ دم سے لے کرایں دم تک بلکہ تا قیام قیامت ایک ہی ہے۔ جبیا کہ سورة الشوریٰ میں فرمایا:

﴿ صَرَعَ لَكُمْ مِّنَ اللِّيْنِ مَا وَصَّى بِهِ نُوْحًا وَّالَّذِى اَوْحَيْنَا اِلْيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ بِهِ اِبْرَاهِیْمَ وَمُوْسٰی وَعِیْسٰی .....﴾

''الله نے تمہارے لئے دین کا وی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا عکم اس نے نوح کو دیا تھا' اور جے (اے محمد ) اب آپ کی طرف ہم نے وی کے ذریعے بھیجا ہے' اور جس کی ہدایت ہم ابرا بیم اور موٹی اور عینی کودے بچے ہیں .....'

چنانچەدىن توسب كاايك ہى ہے۔قرآن مجيد كے ميەدوالے اس لئے دیے گئے ہیں تاكە ميكته داضح ہوجائے كەلىك اصطلاح جوقرآن مجيد كى دعوت كے اعتبارے اوّلين اہميت كى حال مجى ہے اور جامع ترين عنوان كى حيثيت بھى ركھتى ہے وہ ہے''عبادتِ رب' يا'' الله كى عبادت''۔

## ''عبادت''اور''عبادات''میں فرق

اصل میں ہمارے ہاں تصورات کے اندر جوخرابی اور کجی پیدا ہوئی وہ یہ ہے کہ ہم نے ''عبادت' اور''عبادات' کوگڈٹڈ کردیا ہے۔ نماز' روزہ' زکو قاور جج عبادات ہیں لیکن عبادت فی الاصل کوئی اور شے ہے 'جبکہ ہمارا تصور عبادت صرف انہی چند مراسم عبودیت تک محدود ہوکررہ گیا ہے۔ یہ ہمارے دین فکر کی سب سے بڑی اور سب سے بنیادی کجی ہے۔

> خشعِ اوّل چوں نهد معمار کج تا ژبا می رود دیوار کج!

لینی اگر کسی عمارت کی بنیاد ہی ٹیز هی ہے تو ساری عمارت جا ہے آسان تک بلند ہو جو بھی

تقمیر ہوگی وہ ٹیڑھی ہی ہوگی۔

عبادت کا لفظ ' عبد' سے بنا ہے۔عبد کے معنی غلام کے ہیں اور غلام بھی پرانے ز مانے كا تصور كيجيَّ أن ج كانبين جب كدايك غلام ايك فرد كامملوك موتا تھا اس كى ملکیت ہوتا تھا۔ آتا اور غلام کی جونسبت تھی وہ آج نہ ہمارے سامنے موجود ہے اور نہ بی ہمارے تجربے میں ہے۔ ہمارے ہاں بہتو ضرور ہے کہ فلاں قوم حاکم ہے فلاں غلام ہے کیکن اس صورت میں آقا اور غلام کا انفرادی رشتہ نہیں ہوتا۔ ہاں ' بحثیت مجموعی ایک قوم غلام ہوگئ ہے'لیکن انفرادی اعتبار سے جوآ قااورغلام میں رشتہ تھاوہ تو موجود نہیں ہوتا۔ لہٰذااس تصور کو بھی لیجئے کہ 'عبد'' ہوتا کیا تھا؟ لیعنی غلام کے کہتے تھے؟ اوّلاً آقابيے غلام كامالك موتا تھا۔ آقانے اسے اگردات كوسونے كے لئے کوئی کوٹھڑی دے رکھی ہے یا کوئی جاریائی دے دی ہے تو وہ ان اشیاء کا ما لک نہیں ہو جاتا تھا۔ وہ تو خودمملوک ہے ٔ للمذا اس کی ہر شے اس کے مالک کی ہے۔ جیسے کہ ایک بزرگ صحابی نے حضور مکالیکھ ہے اپنے بیٹے کی شکایت کہ بدمیرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا حالانکہ بیاح پھا بھلاصا حب حیثیت ہے۔حضور مَثَاثِیْزُ کے اس نو جوان صحابی کو گریان سے پکڑااوراس کا گریبان اس کے والد کے ہاتھ میں دے کرفر مایا: ((اَنْتَ وَمَالُكَ لِابِيْكَ)) ''توخوداورتيرامال تير، باپ كى كليت بـ'' ـ بيانداز بمام وكمال ا يك غلام كا موتا تها جواية آقاكي ملكيت موتاتها - چنانچه غلام كا كام تها كه آقا جوتكم بهي دے اس پرسرتسلیم خم کرنا ہے جا ہے اس میں جان ہی چلی جائے۔

دوسرے یہ کہ آج کل ہمارا آجر و معاُجر کے باہمی تعلق (Employer-employee relationship) کا تصور بالکل مختلف ہے۔اگر آپ نے کی کواپنے ہاں خانسامال کی حیثیت سے ملازم رکھا ہے اور آپ اسے کہیں کہ جاؤ میر اعسل خانہ صاف کر آؤ تو وہ صاف جواب دے سکتا ہے کہ جناب یہ میرا کام نہیں تھا نہیں آپ نے جس کام کے لئے مجھے رکھا ہے وہ کام لیجئے ۔لیکن غلام کا یہ کام نہیں تھا کہ وہ کی وجہ سے انکار کرے۔

پھر ہمارے ہاں ملازمت کے قواعد وضوابط میں وقت کا عضر بھی شامل ہوتا ہے۔
آپ گورنمنٹ کے ملازم ہیں تو جو بھی آٹھ گھنے دفتر کا وقت ہے اس میں آپ کام کیجے '
اس کے بعد آپ فارغ ہیں۔ آپ کا آفیسر اور باس اس وقت تک آپ کا حاکم ہے جب تک دفتر میں ہے۔ دفتر سے باہر آنے کے بعد اب وہ بھی عام شہری ہے اور آپ بھی عام شہری ہیں۔ اس کا بھی اکیشن میں آپ کی طرح ایک ہی ووٹ ہوگا۔ آپ کا باس اگر آپ سے دفتری اوقات کے بعد بھی کام لینا چاہے تو آپ اسے انکار بھی کر بیس اگر آپ سے دفتری اوقات کے بعد بھی کام کینا چاہے تو آپ اسے انکار بھی کر بیس کے بین کہ میرا وقت ختم ہوگیا ہے ' میں مزید کام کرنے کو تیار نہیں۔ لیکن غلام کا بیکام نہیں' وہ تو ہمہ وقت' ہم تن خادم ہے۔ اسے جو تکم ملے اس پراسے ممل کرنا ہے۔

عبدیت (غلامی) کے اس تصور کو ذہن میں رکھے' لفظ عبادت ہیں سے بنا ہے۔
ایمی دورہ عبادت 'کے قریب ترین کوئی لفظ اگر آئے گا تو وہ غلامی کا لفظ آئے گا۔ تاہم بیلفظ بھی قریب ترین ہے' عبادت کی پوری حقیقت اس میں بھی ادا نہیں ہورہی۔ اس کی وضاحت بعد میں ہوجائے گی۔ چنا نچر آئی آیات میں جہاں بھی عبادت کا لفظ آیا ہے وضاحت بعد میں موجائے گی۔ چنا نچر آئی آیات میں جہاں بھی عبادت کا لفظ آستعال کیا جاتا چاہے: ﴿اعْبُلُوا اللّٰهَ ﴾ ''الله کی فلامی افقظ استعال کیا جاتا چاہے: ﴿اعْبُلُوا اللّٰهَ ﴾ ''الله کی غلامی افقیار کرو' ۔ تب بی کسی صد تک اس کا منہوم ادا ہوگا' ورنہ عبادت کا ترجمہ جب ہم عبادت بی رکھ لیتے ہیں تو ذہن میں وہی نماز' روزہ' جج' زکو قبی آئے گا۔ ''عبادت' اور''عبادات' کا فرق سور قالبیّنہ کی اس آیت سے بخو بی واضح ہوجا تا ہے:

﴿وَمَاۤ ٱُمِرُوۡا اِلاَّ لِيَعۡبُدُوا اللَّهَ مُحۡلِصِیْنَ لَهُ الدِّیْنَ حُنَفَآءَ وَیُقِیْمُوا الصَّلُوةَ وَیُوۡتُوا الزَّکُوةَ وَدْلِكَ دِیْنُ الْقَیّمَةِ۞﴾

اس كردميان من يه جوحرف "و" كي بيحرف عطف كهلاتا ب اورع في نحوكى رو سعطف دو مختلف اوره في المربات بي مين "عطف دو مختلف اور مغائر بيز ول كوجوزتا بي جيئ "من اوروه" وفائرت لازم ب البذا اور بول "وه" اور ب معطوف عليه اور معطوف كى ما بين مغائرت لازم ب البذا معلوم بواكه ﴿ وَمَا أَمُووُ اللَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءً ﴾ اور شي ب اور ﴿ وَيُقَيْمُوا الصَّلُوةَ وَيُوْتُوا الزَّكُوةَ ﴾ اور شي ب اور شي ب واور ﴿ وَيُقَيْمُوا الصَّلُوةَ وَيُوْتُوا الزَّكُوةَ ﴾ اور شي ب

اب یہ جھے لیجئے کہ ' عبادت' اور ' عبادات' کے مابین کیا رشتہ اور ربط وتعلق ہے۔درحقیقت اس عظیم فریضہ ' عبادت' کی ادائیگ کے لئے اللہ تعالی نے یہ عبادات تسبیل اور آسانی کے لئے تجویز کی بیں کہ ان کے ذریعے اس کی یا دد ہانی ہوتی رہے۔ مبادا تم مجول جاؤ' لہذا دن میں پانچ مرتبہ یاد کر لیا کرو :﴿ اِیّا لَكُ نَعْبُدُ وَایّا لَكَ مَنْ اُورِجَمِی سے مدد ما تکتے ہیں' ۔حفیظ فائد ہمری کا براییارا شعر ہے۔ جاند ہمری کا براییار اشعر ہے۔

سرکٹی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی آؤ سجدے میں گریں' لوح جیس تازہ کریں!

نماز اس عہد کو تازہ کرنے کا نام ہے۔ ازروی الفاظ قرآنی: ﴿ اَقِیم الصّلوة لِلَّهِ حَوِی ﴾ ''نماز قائم کرومیری یاد کے لئے''۔ روزہ اس لئے دیا گیا تا کہ آپ اپ حیوانی تقاضوں پر پچھ کنٹرول حاصل کریں اور بدحیوانی تقاضے آپ سے اللہ کی شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کروالیں۔ زکو ۃ اس لئے دے دی گئی کہ قلب کے اوپر مال کی محبت کا تسلط نہ ہو جائے۔ جج میں ان ساری برکات کو جع کر دیا گیا۔ تو یہ 'دسہیل العباد ۃ'' ہے' جیسے آپ نے بچپن میں ایک قاعدہ' تسہیل الا ملا'' کھا ہوگا۔ تسہیل الا ملا ' کھا ہوگا۔ تسہیل الا ملا سے ہوتا تھا کہ حروف جبی نقطوں (dots) کی صورت میں لئستے ہوتے تھے'ان نقطوں پر قلم کے بھیرنے سے طالب علم کو کھنا آ جا تا تھا۔ یہ تہیل الا ملا تھی۔ اسی طرح سے تسہیل العباد ۃ کھیرنے سے طالب علم کو کھنا آ جا تا تھا۔ یہ تہیل الا ملا تھی۔ اسی طرح سے تسہیل العباد ۃ کے کہان عبادات کے ذریعے فریعنہ عبادت کو آسانی کردیتا جو کہ بہت مشکل اور بہت کھین ہوئے کہا کہ وروز ہ رکھا کرو' جج کیا کرو' اس سے تہار سے اندرعبادت کے لئے کچھ تو ت 'ہمت' طاقت اور استقامت بیدا ہوگی۔ کو ت نہمت' طاقت اور استقامت بیدا ہوگی۔

''عبادت'' كااصل مفهوم

''عبادت''اصل میں کیا ہے؟ عبادت کی حقیقی تعریف میں دولفظ خاص طور پر جمع ہوں گے: اطاعت + محبت \_ اس کے لئے بہترین اصطلاحات فارس کی ہیں' یعنی بندگی + پرستش \_ پرستش انتهائی محبت کرنے کو کہتے ہیں \_ کہا جاتا ہے وطن کا پرستار' یعنی وطن سے انتهائی محبت رکھنے والا' وطن کی آن پر اپنی جان پیش کر دینے والا \_ غلامی کے لئے فارسی لفظ بندگی ہے ۔ اس کی شخ سعدی رحمہ اللہ نے بہترین تعبیر اس شعر میں کی ہے جو بھی اکثر و بیشتر مساجد میں لکھا جاتا تھا ہے جو بھی اکثر و بیشتر مساجد میں لکھا جاتا تھا ہے

زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی! ایک ہے بندگ'اطاعت'غلامی۔لیکن''عبادت'محض غلامی نہیں۔

يه بأت بهي سجه ليجئه كرمُض لفظ اطاعت يربهي قرآن مجيد مين عبادت كااطلاق هؤا ہے۔اس کی بڑی پیاری مثالیں ہیں۔ جب حضرات موسی وہارون (علیہاالسلام) پہلی مرتبہ فرعون کے دربار میں پیش ہوئے تو فرعون نے پُر جلال انداز میں کہا کہان کی سے جرأت! ہماری محکوم قوم بنی اسرائیل کے دوا فراداس طرح کھڑے ہوکر ہمارے سامنے مطالبه كرريح ميں ﴿ وَقُوْمَهُمَا لَنَا عَابِدُوْنَ ﴿ ﴾'' جَبَدان دونوں كى قوم تو ہمارى غلام ہے''۔اب یہاں بی اسرائیل کے لئے لفظ' عابدُوْنَ '' آیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ بی اسرائیل آل فرعون کی عبادت نہیں کرتے تھے۔غلامی توتھی' بیقوم ان کی محکوم توتھی' ان پر اطاعت لا زم تھی' کیکن ( معاذ الله ) عبادت نہیں ۔ وہموحد قوم تھی' حضرت ابراہیم الطّیکا؛ کینسل ہے تھی' حضرت اسحٰق اور حضرت یعقو ب علیہاالسلام کینسل ہےتھی ۔ گویا یہاں اطاعت کے لئے عبادت کالفظ آیا ہے۔اس پریہ کہا جاسکتا ہے کہ بیتو فرعون کا قول ہے' یہ دلیل نہیں بن سکتا۔ لیکن یا در ہے کہ فرعون کے در بار میں حضرت موسی الطفیر نے بھی يى لفظ استعال كيار جب فرعون نے كها: ﴿ أَلَّهُ نُوبِّكَ فِيْنَا وَلِيْدًا وَّلَيْتُ فِيْنَا مِنْ عُمُوكَ سِينينَ ﴿ ﴾ (الشعراء: ١٨) يعني المولى إثم وبي نبيس موجو بهار عظرول ير یلے ہواور ہمار کے ل میں تمہاری پرورش ہوئی؟ ہم نے تمہیں یالا جب کرتم جھوٹے ہے تھاور دریامیں بہتے ہوئے ہمارے یاس آ گئے تھے۔اس کے جواب میں حضرت موس الطيلة كاجوقول تقاات قرآن قل كررمات ﴿ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمْنَّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَّ

بَنِیْ اِسْوَاءِ یْلَ ﴿ ﴾ بیہ جوتم مجھ پرا تنابزاا حسان جنار ہے ہواس کی حقیقت یہی ہے تا کہ تم لوگوں نے ایک فردکو پال لیا ہے جبکہ میری پوری قوم کوغلام بنا کے رکھا ہوا تھا۔

متذکرہ بالا آیات میں غلامی اوراطاعت پر بھی محض لفظ عبادت کا اطلاق قرآن بھی محض لفظ عبادت کا اطلاق قرآن بلکہ جید میں ہوا ہے کین اللہ کی جوعبادت مطلوب ہے وہ محض غلامی اوراطاعت نہیں بلکہ اللہ کی وہ بندگی اطاعت اور غلامی ہے جو کہ اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہوکر کی جائے۔ جری غلامی جری محکومی اور جری اطاعت اس طرح کی عبادت قرار نہیں پائے گی جیسی عبادت اللہ کو ہم سے مطلوب ہے جس کا تقاضا کیا جارہا ہے۔ چنانچہ ام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم (رحمۃ اللہ علیم) جو ان کے اہم ترین شاگردوں میں سے ہیں فلسفی ذہن اور صوفیا نہ مزاج رکھنے والے ہیں ان دونوں نے واقعاً ''عبادت' کی مہترین تعبیر ان الفاظ میں کی ہے ''المحبادة تُحمع النین : غایة الحبّ مع غایة بہترین تعبیر ان الفاظ میں کی ہے ''المحبادة تُحمع النین : غایة الحبّ مع غایة اللّٰہ کے سامنے وجود میں آتی ہے : اللّٰہ کی صددر ہے محبت اور صددر ہے اللہ کے سامنے بچھ جانا' اللہ کے سامنے ذلت' فروتی کی صدر ہے محبت اور صددر ہے اللہ کے سامنے جھ جانا' اللہ کے سامنے ذلت' فروتی اور تواضع اختیار کر لینا۔ یدو چیزیں جمع ہوں گی تو عبادت ہوگی۔

اس کے لئے ایک مثال نوٹ کر لیجئے کہ انسانی وجود روح اور جسد کامر کب ہے۔
انسان کا ایک جسد ہے جس کا دواڑھائی من وزن ہے اور یہی ہے جوسب کونظر آتا
ہے۔لیکن اس کی اصل حقیقت وہ ہے جسے جان یا روح کہتے ہیں اور جس کا کوئی وزن ہی ہیں۔اگر اس جسم ہے روح نکل جائے تب بھی اس کا وزن وہی رہے گا' لیکن اس کے بعد بہترین کام یہ ہوگا کہ جلد از جلد اس کوقبر میں اتار دیا جائے ورنہ یہ جسد خاکی متعفن ہوجائے گا' بد بوآئے گی' آپ اس کے قریب پیٹے نہیں کیس گے۔ جسد اور جان یا روح میں جورشتہ ہے وہی رشتہ اطاعت اور محبت میں ہے۔ جسد جو کہ نظر آتا ہے' واضح ہے وہی رشتہ اطاعت اور حجت میں ہے۔ جسد جو کہ نظر آتا ہے' واضح ہے وہی رشتہ اطاعت اور حجت میں ہے۔ جسد جو کہ نظر آتا ہے' واضح ہے وہی ہوتی ہیں تو پھر عبادت' بناتی ہے وہ ہواللہ کی اصل روح جوائے ' عبادت' بناتی ہے وہ ہواللہ کی اختر کی میں تو پھر عبادت نہائی مجت ۔ یہ دو چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو پھر عبادت برب کا نقاضا پور اہوتا ہے۔ چونکہ میں اپنے دینی فکر کا نجوڑ اور خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو ایک نکتہ

اورنوٹ كرتے جائے۔اطاعت اور محبت ميں الله اور رسول ايك وحدت كى حيثيت ركھتے ہيں۔قرآن حكيم ميں متعدد بار فرمايا گيا: ﴿ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُولَ ﴾ بلكه الله كى اطاعت ہے بى رسول كى اطاعت كة ريعے۔جيسا كه ارشاد ہوا:

> ﴿ مَنْ يُعْطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدُ اَطَاعَ اللَّهَ ﴿ (انساء: ٨٠) ''جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔''

> > اورسورة النساء بي مين فرمايا:

﴿ وَمَاۤ اَرۡسَلُنَا مِنۡ رَّسُولِ إِلاَّ لِيُطاعَ بِإِذُنِ اللَّهِ ﴾ (النساء: ٦٤) ""ہم نے جورسول بھی بھیجا" ای لئے (بھیجا ہے) کداؤنِ باری تعالیٰ کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے۔"

سورة الشعراء مين رسولول كالني قومول سے ميدمطالبه بار بارتقل مواہد:

﴿ فَاتَقُوا اللَّهُ وَاَطِيعُونِ ﴿ ﴿ آبَاتِ ٨٠ ١٢٦١١ ؛ ١٥٠ ١٦٣١) " يس الله كا تقوى اختيار كرواور ميرى اطاعت كرو! "

حضرت نوح العنظ نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا:

﴿ إِنِ اعْبُدُوا اللَّهُ وَاتَّقُوٰهُ وَاطِيْعُوْنِ،

''( میں تنہیں آگاہ کرتا ہوں ) کہ اُللہ کی عبادت (اس کی بندگی اور پرستش) کرواوراس کا تقویٰ اختیار کرواور میری اطاعت کرو!''

جیسے اطاعت میں اللہ اور اس کارسول دونوں جمع ہیں 'اسی طرح محبت میں بھی اللہ اور اس کارسول دونوں جمع ہیں بسور ۃ التوبة کی آیت ۲۳ ملاحظہ کیجئے:

﴿ قُلُ إِنْ كَانَ ابَآوُكُمْ وَابْنَآوُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَازُوَاجُكُمْ وَقَشِيْرَتُكُمْ وَاَزُوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمُوالُ إِنْ كَانَ ابْآوُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمُوالُهُ وَالْمُوالُولُ وَجِهَادٍ فِي سَبِيْلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَاْتِيَ اللَّهُ بَامُره \* وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِيْنَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِيْنَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِيْنَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِيْنَ ﴿ اللَّهُ الْمُولِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيْلِيْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ الْمِؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ ال

"(اے نی ان سے) کہد دیجے: (دیکھولوگو!) اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بیٹے تمہارے بیٹے تمہارے بیٹے تمہاری ہویاں (اور بیویوں کے لئے شوہر) اور تمہارے

عزیز وا قارب اور یہ مال جوتم نے بری محنت سے جمع کئے ہیں اور تمہار سے کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تمہیں اندیشہ ہوتا ہے ( کہ کساد بازاری نہ ہو جائے ) اور یہ گھر اور کوٹھیاں جو تمہیں بڑی محبوب ہیں اگر (یہ آٹھ چیزیں) تمہییں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے محبوب تربیں تو انظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ (تمہار سے سامنے ) لے آئے اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدا ہے نہیں دیا کرتا۔''

البتہ اللہ کی محبت اوراللہ کی اطاعت مل کر''عبادت'' بنتی ہے' گمر رسول کی محبت اور اطاعت مل کرعبادت نہیں بنتی (معاذ اللہ )۔اس کا نام اتباع ہے۔فر مایا:

وَ قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُعِبُّوْنَ اللهُ فَاتَبَعُونِي يُحْبِبُكُمْ اللهُ .... (آل عسران: ٣١) ''(اب نبی )ان سے کہ دو کہ اگرتم اللہ سے مجت رکھتے ہوتو میری اتباع کرو' اللہ تم سے مجبت کرے گا .....''

### جزوى اطاعت كى حقيقت

اگلاکتہ یہ ہے کہ بیاطاعت جو جمد ہے جوعبادت کا اصل ظاہر ہونے والا جزو ہے اس کے بارے میں اہم ترین بات یہ ہے کہ اطاعت نام ہے صرف کلی اطاعت کا نہ کہ جزوی اطاعت کا۔ جزوی اطاعت اللہ کو قبول نہیں ، وہ اسے منہ پروے مارتا ہے۔ اللہ غنی ہے ، محتاج نہیں ۔ فقیر تو کہتا ہے روپید ڈال دو تب بھی ٹھیک ہے ، چار آنے ڈال دو تب بھی ٹھیک ہے ، کیکن غنی کا معاملہ بینیں ہوتا۔ اللہ تو الغنی اور الحمید ہے۔ اس کی طرف سے تو بات سیدھی سیدھی سے کہ دین پر چلنا ہے تو پورے دین پر چلو، ورنہ دفع ہوجا و ، ہمیں تمہاری جزوی اطاعت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کو شبت طور پر بھی کہا گیا :

ا يَأْتُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً (البقرة: ٢٠٨)

''اے الل ایمان! اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوجاؤ!''

یبان ۳۳ فیصد نمبروں سے پاس شار نہیں ہو گے۔ اپنی کمل شخصیت اور کمل نظام زندگی کے ساتھ اجتماعی اور انفرادی طور پر اللہ کی اطاعت میں داخل ہو جاؤ۔ اور یہ چیز منفی انداز میں بھی قرآن میں آتی ہے اور اس ضمن میں سور ۃ البقرۃ کی آیت ۸۵ بہت اہم ہے۔اس مقام پر جوتذ کرہ ہور ہاہے وہ اگر چہ ٹی اسرائیل کا ہے کیکن بیرجان لیجئے کہ مختلف اقوام اور افراد کے معاطم میں اللہ کا قانون تبدیل نہیں ہوا کرتا۔ اللہ کا قانون اٹل ہے۔ازروئے الفاظ قرآنی

﴿ فَكُنُ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيْكُ وَكُنُ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيْكُ ﴿ فَاطَ : ٣٤) " يستم الله كِطريق مِن برگز كوئى تبديلى نبين يا وَكُ اورتم بهى نه ويموك كهالله كي سنت كواس كے مقرره رائة سے كوئى طاقت چير بكتى ہے۔"

#### وہاں فرمایا گیاہے:

﴿ اَفَتُوْمِنُوْنَ بِبَغْضِ الْكِتْبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَغْضِ الْمَا جَزَآءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ اللهَ مِنْكُمُ إِلاَّ حِزْيٌ فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيْمَةِ يُرَدُّوْنَ الله اَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا الله بِعَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿ (البقرة: ٥٨)

'' تو کیاتم کاب (اورشریعت) کے ایک جھے کوتو مانتے ہوا درایک کورد کرتے ہو؟ تو جولوگ بھی تم میں سے میطر زعمل اختیار کریں گے ان کی سزااس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں وہ ذلیل وخوار کر دیئے جائیں اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جمبو تک دیئے جائیں'اور اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جوتم کرتے ہو۔''

جزوی اطاعت کی حقیقت کے اعتبار سے بیقر آن تھیم کی اہم ترین آیت ہے۔
یہاں ایسا طرزعمل اختیار کرنے والوں کے لئے ''اَشَدَّ الْعَذَابِ'' (شدید ترین
عذاب) کا تذکرہ ہے۔اللہ کی جزوی اطاعت کرنے والوں کا حشر کفار سے بدتر ہوگا۔
یہی وجہ ہے کہ منافقین کے بارے میں فرمایا گیا:

﴿إِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴿ (الساء: ٥١٥) "منافق آگ كسبت نجل طبق مين بول ك\_"

يمى وجه بكرالل ايمان سكها كياب:

ثِلِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونِ حَكَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ فَي ال تَفْعَلُونَ ﴿ (الصف: ٣٠٢) '' کیوں کہتے ہو وہ جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے غضب کو بھڑ کانے اور اس میں بیزاری پیدا کرنے والی ہے یہ بات کہتم وہ بات کہو جو کرتے نہیں۔''

الله تعالیٰ کوتو پوری اطاعت چاہئے 'ائے جزوی اطاعت قبول نہیں۔ ایسی اطاعت مردود ہے 'لوٹا دی جاتی ہے' منہ پر ماردی جاتی ہے۔ یہ کلتہ اگر پورے طور پر آپ کے ذہن شین ہوجائے تومیری اگلی بات کا منطقی ربط آپ کی بچھ میں آجائے گا۔

میں آج کیوں ذکیل .....؟

ای میں درحقیقت ایک بہت بڑے سوال کا جواب ہمیں ملتا ہے اور وہ یہ کہ آج ہم دنیا میں ذلیل وخوار ہیں' جبکہ کفار کا غلبہ ہے ہے

رحتیں ہیں تری اغیار کے کاشانوں پر! برق گرتی ہے تو پھارے مسلمانوں پر!

تو کیا اللہ کو کفر پیند ہے اور اسکام اور ایمان ناپند ہے؟ ہم دل میں سوچے ہیں کہ ہم کم اللہ کو مانے تو ہیں' نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں' ہمارے ہیں ہیں' ہمیں آلکھ افراد جا کر جج بھی کرتے ہیں' پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے لئے عزت نام کی کوئی شے نہیں ہے' دنیا میں ہمارا کوئی وقار اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بع ''کس نمی پرسد کہ بھیا کیستی!''کسی بھی بین الاقوامی مسئلے میں ہماری تو رائے بھی کوئی نہیں پوچھتا۔ وہ تو کیستی!''کسی بھی بین الاقوامی مسئلے میں ہماری تو رائے بھی کوئی نہیں پوچھتا۔ وہ تو G-7 ہیں جن کے مشورے اور فیصلے چلتے ہیں۔ کوئی مسلمان ملک نہ G-7 میں ہے نہ 15۔ کا میں ۔ گویانہ تین میں نہ تیرہ میں' کہیں بھی نہیں۔ یواین او کے مستقل ممبران' جن کے پاس ویٹو پاور ہے ان میں کسی مسلمان ملک کے آنے کا کوئی امکان نہیں۔ اب بھی اگر کوئی نیا ملک آئے گا تو بھارت آئے گا' پاکتان کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ کیوں ہے ؟۔

میں آئی کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پیند گتاخی فرشتہ ہماری جناب میں!

یہ بہت اہم سوال ہے اگر آپ نے نہیں سوچا تو یہ آپ کی غفلت ہے۔ یہ قابل غور بات

ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں' دنیا میں ہماری کیا حیثیت ہے۔ اب اگر قیامت ٹوٹ رہی ہے تو کشمیر میں مسلمانوں پرٹوٹ رہی ہے' اس سے پہلے چینیا کا تہس نہس کر کے رکھ دیا گیا' کوسووکا جو معاملہ ہوا ہے' بوسنیا میں جو کچھ ہوا ہے' ابھی فلپائن کے اندر جو کچھ ہور ہا ہے بیسب کیوں ہے؟ نا نجیریا میں کیا کچھ ہیں ہوا؟ وہاں ایک صوبہ شریعت اسلای نافذ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اور عیسائیوں کے ہاتھوں ہزاروں مسلمان قتل ہو جاتے ہیں۔ یہی معاملہ انڈ و نیشیا کے اندر ہور ہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیااللہ کو ففر سے محبت اور اسلام سے دشنی ہے؟ یا چھراللہ عاجز اور لا چار ہے کہ وہ مسلمانوں کی مدد کرنا تو چاہتا ہے کیکن نہیں کرسکتا؟ دونوں میں سے کسی بات کا جواب آ پ' ہاں' میں نہیں دے ہے کیکن نہیں کرسکتا؟ دونوں میں سے کسی بات کا جواب آ پ' ہاں' میں نہیں دے شخصے ۔ انہی دونوں چیز وں کوا قبال نے بڑی خوبصورتی ہے جمع کیا ہے ۔

و قادر و عادل ہے گر تیرے جہاں میں شکے بہت بندہ مزدور کے اوقات!

اے اللہ تُو قادر ہے علی مُلِ مَنیٰ و قدیو ہے اور عادل بھی ہے۔ پھر دنیا میں بے انسانی کیوں ہور ہی ہے؟ سر ماید دار مز دور کا خون نچوڑ کراس سے شراب کشید کر رہا ہے ' پھراسے شام کو بیٹے کر پیتا ہے۔ بند ہُ مز دور کے اوقات واقعتا بہت آخ ہیں۔ اے اللہ! تو قادر بھی ہے ' اسلام کو بیند کرتا ہے ' کفر کو تا پند کرتا ہے ' پھر بھی ایسا سلوک کیوں ہے کہ تیرے نام لیوا ذکیل وخوار ہیں؟ اس کا جواب سورة البقرة کی آیت ۸۵ میں دے دیا گیا ہے جس کا ہم نے ابھی مطالعہ کیا:

فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفُعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا حِزْيٌ فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَاءَ ۗ

جوکوئی بھی مسلمان قوم اورمسلمان اُمت میں پیطر زِعمل اختیار کرے ( کہ وہ دین کو جزوی طور پر اختیار کرے وہ انفرادی ہو بیا اجتماعی ) اُس کی سزااس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا کی زندگی میں ان پر ذلت ورسوائی اور خواری مسلط کر دی جائے۔ پیقو بہر حال ہم بھگت رہے ہیں'لیکن آخرت کامعاملہ اس ہے شدید ترہے:

وَيَوْمَ الْقِيلَمَةِ يُرَدُّوْنَ اللَّي اَشَدِّ الْعَذَابِ

''اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے گا۔'' اگر آپ کو بینکتہ بچھ میں نہیں آیا تو میری بات اور میرے دین فکر کی اساس ہی آپ کے پلے نہیں پڑی' چاہے آپ نے میرے بہت سے دروس اور بہت ی تقریریس نی ہوں۔ سیمیرے فکر کا اساس نکتہ ہے۔

اس پی منظر میں جائزہ لیجئے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری اطاعت اس وقت گلی ہے یا جزوی؟ اوّل تو یہ کہ پوری دنیا میں کوئی ایک ملک بھی ہم ایسانہیں دکھا سکتے جہاں ہم نے اسلام کاعدل وقسط پر پنی نظام قائم کیا ہو۔ سعودی عرب میں نماز' روز ہ'ج' عمرے سب پچھ ہے' لیکن کیا اللہ کا دین قائم ہے؟ کیا بادشاہت کا نظام اور ملکی دولت عمرے سب پچھ ہے' لیکن کیا اللہ کا دین قائم ہے؟ کیا بادشاہت کا نظام اور ملکی دولت کے او پر ایک خاندان کا قبضہ اور ارب ہا ارب ڈالر کا ایک ایک محل بنانا اسلام ہے؟ اگر یہا سلام ہے قو پھر اس کی نوع انسانی کو کوئی ضرورت نہیں۔ اس اسلام کو تو نوع انسانی بہت عرصے پہلے ترک کر چکی ہے۔

## انفرادي محاسبه كي ضرورت

یہ تو پوری امت کا مسلہ ہے 'لیکن ابھی آپ انفرادی معاطے پر آئے۔ ہمارے ہاں 99ء 99 فیصد آبادی وہ ہے کہ شریعت کے اوپر جتنا عمل کیا جا سکتا ہے وہ بھی نہیں کرتی۔ ہرایک نے کسی نہ کسی حرام شے کو اپنے لئے حلال کھررا رکھا ہے اور اسے بامر مجبوری کا نام دے رکھا ہے کہ کیا کریں جی سود کے بغیر تو کا روبار نہیں ہوسکتا! سرکاری ملازم کا رشوت کے بغیر کیے گزارہ ہوسکتا ہے! کاروباری آ دمی کہے گا کہ حساب کتاب صحیح رکھ کر ہمیں تو اپنی دکان بند کر نا پڑے گی۔ ہرایک نے کوئی نہ کوئی حرام شے اختیار کی ہوئی ہے۔ باقی یہ کہ نمازیں روزے عرے اور حج بھی ہیں۔ پردے کا تو خیررواح ہی نہیں رہا۔ اعشار میصفرا کیک فیصد لوگ ایسے ہوں کے یا ہو سکتے ہیں کہ وہ جتنے اسلام پر عمل کر سکتے ہیں اس پر کرر ہے ہیں۔ وہ نماز پڑھ رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں شراب نہیں پی رہے۔ سودی لین دین میں براہ راست ملوث نہیں بیا انہوں نے سود پر سرمایہ نہیں پی رہے۔ سودی لین دین میں براہ راست ملوث نہیں بنایا 'کہیں بینک میں پیسدر کھ کر

سودنہیں کھار ہے۔الغرض جتناعمل ہوسکتا ہے وہ کررہے ہیں۔ایسےلوگ کتنے ہوں گے؟لیکن ان کے حوالے ہے بھی غور کیجئے کہ شریعت کے اجماعی احکام پروہ بھی عمل پیرا نہیں ہو سکتے ۔ کیا بیشر بیت کا تھم نہیں ہے کہ زانی کوسوکوڑے مارواور چور کے ہاتھ کاٹ دو؟ کیا بیاس معاشرے کے رکن نہیں ہیں؟ اس ریاست کے شہری نہیں ہیں؟ کیااس اجماعی نظام کی کوئی ذ مدداری ان پرنہیں آتی؟ کیابیاس کے لئے ذمددارنہیں بن؟ كمال ب يقرآ في محم كه: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا الَّذِيهُمَا ﴾ ؟ كمال ہے شادی شدہ زانی کی سنگساری؟ کہاں ہیں وہ کوڑے جوزنا پر برسرعام لگائے جا کیں تا كەلوگ اپنى نگامول سے ديكھيں؟ معاشى نظام پورے كا پورا سود بربنى ہے۔ ميں بھى اور آپ بھی سود کو inhale کررہے ہیں۔ حدیث کے اندر تو صاف آیا ہے کہ ایک وقت آ جائے گا کہ ایک فخص جا ہے براہ راست سود نہ کھائے اکین اس کا غبار اور دھواں اس کے اندرضرور جائے گا۔ بڑی پیاری تشبیبہ ہے۔اگر فضا میں دھواں ہے تو آب كياناك بندكرليل ك كدوهوال اندرنه جان باع؟ جينے كے لئے سانس تولينا ے وحوال بہرحال اندر جائے گا۔ گرمیوں میں بعض اوقات ۔ d u s t suspension ہو جاتا ہے تو کیا تاک بند کرلیں گے کہ میں تو dust کو اندرنہیں لے جانا جا ہتا؟ جینے کے لئے سانس لیتا پڑے گا۔سانس لیس گے تو ldust ندر جائے گا۔ حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ سود کا'' دخان' اور'' غبار'' تو لا زیا اندر جائے گا۔ الله كاشكر ہے كه بورى انفرادى زندگى ميں سود ميں براه راست ملوث ہونے كا معامله نہیں ہے کیکن بیغبارتو جار ہاہے۔گندم کے ہر دانے کے ساتھ سوداندر جار ہاہے۔ غور کیجئئ پیر میں کن کی بات بتار ہا ہوں؟ ان کی جو باقی شریعت پرسو فیصد عمل پیرا ہیں۔فرض کیجئے کہ انہوں نے گھر میں شرعی پردہ بھی نافذ کر رکھا ہے تو اس کے کیا کہنے یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ان کی پوری شرعی داڑھی ہے کہاس شرعی ہے ہراعتبار سے زندگی شریعت کےمطابق ہے'لیکن جواس اجماعی نظام کے تابع ہیں اس کے اعتبار سے تو وہ کفری کا حصہ ہیں کہ وہ اس کفر کے نظام کے اندر سمانس لے رہے ہیں اس کے اندر جی

رہے ہیں۔ بیصورت حال آپ کے لئے اور میرے لئے لحد فکریہ ہے۔ جان لیجئے ہماری اطاعت جزوی ہے۔خاص طور پر جولوگ بڑے شوق سے جاکر امریکہ میں آباد ہو گئے انہیں تو وہاں کے عائلی قوانین کو تبول کر کے آباد ہونا ہے۔ یہاں ہم اینے شرعی عا کلی قوانین پر تو چل رہے ہیں۔ یہاں ہمارے عاکلی قوانین میں بھی گڑیو کی گئی تھی تا ہم ان تر میمات پرزیادہ مل نہیں ہور ہاہے۔ہم سے کہیں بہتر بھارت کے مسلمان ہیں جنہوں نے اپنے عائلی قوانین میں ہندواکثریت کواب تک دخل نہیں دینے دیا۔ میں بھارتی مسلمانوں کوسلام کرتا ہوں۔امریکہ میں رہنے والےمسلمان کا شرعی قوانین پر بھارتی مسلمان ہے بھی کم عمل ہے۔ بھارتی مسلمان ابھی تک اینے عائلی قوانین پر قائم ہے۔امریکہ میں تو ظاہر بات ہے کہ شادی طلاق اور وراثت کے قوانین میں آپ کا کوئی عمل دخل نہیں۔ جب میں نے بیہ بات امریکہ میں کہی تو ایک صاحب بڑے دھڑ کے سے کہنے گئے کہاب یہاں''Will''(وصیت) ہوسکتی ہے۔ میں نے کہایہ خود خلاف شریعت ہے۔ وصیت تو ایک تہائی سے زیادہ میں ہوئی نہیں سکتی۔ للذا اگر آپ نے will کردی ہے تو وہ بھی شریعت کے خلاف ہے 'شریعت برعمل پیرا ہونا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک گھمبیر مسئلہ ہے۔ ایک طرف صورت وہ ہے کہ ﴿ فَمَا جَوْ آءُ مَنْ يُّفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمُ اِلَّا حِزْىٌ فِي الْحَيلُوةِ اللُّنْيَاءَ وَيَوْمَ الْقِيلَمَةِ يُرَكُّونَ اِلَى اَشَدِّ الْعَلَابِ ﴾ اوردوسرى طرف يدييزيان بين جو جارے ياؤن ميں بري موئى بين ـ

فتنے سے نکلنے کاراستہ

ال وقت میرے ذہن میں وہ حدیث آربی ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ فقنے سے نظنے کا راستہ (خُرج) کیا ہے! بردی مشہور حدیث ہے جوہم نے بردی عام کی ہے۔ قرآن مجید کی مدح میں حضرت علی ﷺ سے مروی حدیث آتی ہے 'وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَا اللہ مَا اللہ عَا اللہ اللہ عَا اللہ عَمْ اللہ عَا اللہ عَمْ اللہ عَا اللہ عَمْ اللہ عَمْ اللہ عَا اللہ عَمْ اللّٰ عَا عَمْ اللّٰ عَمْ اللّٰ عَمْ اللّٰ عَمْ اللّٰ عَمْ اللّٰ عَمْ الل

((انَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ))

<sup>&#</sup>x27;'عنقریب ایک بهت بردا فتنه رونما هو**گا**۔''

حضرت على ظاف فرمات بين من في وجما: مَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُوْلَ اللهِ؟

''الله كرسول إاس سے نطنے كاراستەكون سا ب؟''

ا مام طبرانی کی مجم کیر میں بیروایت اوراندازے آئی ہے کہ حضرت جرائیل الطبی نے حضور مالکی الطبی الطبی الم

يَا مُحَمَّد! أُمَّتُكَ بَعُدَك؟

لین ''اے محمد مُثَالِّيْمُ الْجَمِي سوچا ہے كہ آپ كى أمت كا آپ كے بعد كون والى وارث ہوگا؟''

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ النَّهِ مَا الْمَخْرَجُ يَا جِبْرَائِيل؟

'' حضور پوچھتے ہیں کہا ہے جمرائیل (سوال تو واقعی بہت اہم ہے)تم ہی بتاؤ اس سے نگلنے کاراستہ کون ساہے؟''

انہوں نے فر مایا:

((كِتَابُ اللهِ ، فِيهِ خَبرُ مَا قَبْلَكُمْ وَنَباً مَا بَعُدَكُمْ ، وَحُكُمْ مَا بَيْنَكُمْ ، وَهُوَ اللّهِ الْمَتِيْنُ)) الصِّراطُ الْمُسْتَقِيْمُ ، وَهُوَ اللّهِ كُو الْمَحْكِيْمُ ، وَهُو حَبْلُ اللهِ الْمَتِيْنُ)) " الله ك كتاب اس من تم سے بہلوں كے حالات بحى بين تم سے بعد كى خبر ين بحى بين اور تبهارے جُعُرُ وں كا فيعله بحى يہى ہے۔ يہى صراط متنقم ہے ، يہى بُر عمت بيان ہے اور يہى الله كى مضبوط رسى ہے۔ "

یہ بڑی طویل اور پیاری حدیث ہے۔ بہر حال میں نے یہ اس لئے بتایا کہ اس گھمبیر صورت حال سے نکلنے کا کیا مخرج (exit) ہے۔ بڑے بڑے ہالوں میں سرخ Exit کل اور کئی آگ لگ جائے 'بم دھا کہ ہو جائے تو اس Exit کی طرف بھا گو۔ تو ہمارے لئے مخرج (Exit) کیا ہے؟

(۱) اس وقت کے حالات میں جتنے اسلام پرعمل کرنا قانو ناممکن ہے الاز ما کیا جائے مشکل اگر چہ کتنا ہی ہو۔مشکل اور ناممکن میں فرق ہے۔ چور کا ہاتھ کا ثنا میرے لئے ناممکن ہے زانی کوسنگ ارکرنا میرے لئے ناممکن ہے کیکن گھر میں شرعی پردہ نافذ کر لینا میرے لئے ممکن ہے مشکل ضرور ہے۔ یہاں بے پردگی کا کوئی قانون آج تک نہیں بنا کوئی مصطفیٰ کمال پاشا یہاں نہیں آیا اور (ان شاء اللہ) ہر گرنہیں آسکتا جو خوا تین کا برقع زبردی اثر وا دے۔ جس کی نے برقع اثاراہ اس نے خودا تاراہ وا دے۔ بہلی بات تو یہ ہے کہ آ دمی جینے دین پڑمل کرسکتا ہو اور خود بے پردگ اختیار کی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آ دمی جینے دین پڑمل کرسکتا ہو پہلے وہ اس پرتو عمل کرے۔ وہ او عوف فیصد پرتو آجائے۔ چاہے مشکل ہو چاہے اس میں بحوک آجائے وہ ہے تکلیف آجائے وہ ہے بائیکا ہو جائے گا۔ پھر بھی ہوجائے ۔ آپ شری پردہ نافذ کریں گئ آپ کا سوشل بائیکا ہوجائے گا۔ پھر بھی ہوجائے ہر چہ باداباد شریعت کے میں وہ جائے ہیں وہ تو پورا کریں۔

(۲) ایک اہم بات بہ ہے کہ اس اجماعی نظام کوجس کی وجہ ہے آپ کمل نثر بعت رِعمل نہیں کر سکتے اسے ذہنا قبول کریں نہ قلباً۔

Don't accept it! don't reconcile with it!

(۳)اس کی چاکری اور غلامی نہ کریں 'نہاہے promote کریں' نہاس کے تحت پھلنے پھو لنے اور پھیلنے کی کوشش کریں کہ جائیداد زیادہ ہو جائے' کاروبار میں اضافہ ہوجائے' بلڈنگززیادہ ہوجائیں۔

سیمس نے تین منفی پہلوبیان کئے ہیں۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ اسے ذہنا تسلیم نہ

ریں۔ گویا کہ اس کے اندر under protest رہیں کم از کم resistance

تریں۔ گویا کہ اس کے اندر under protest رہیں کیا اس کی چاکری کرنے کو تیار

نہیں۔ میں یا د دلا تا چا ہتا ہوں کہ جس وقت ہندوستان میں مولا تا ابوالاعلی مودود گی کی

دعوت اٹھی ہے تو اپنے ابتدائی دور میں وہ دعوت صد فیصد اسلامی تھی اور اس کی بنیا د پر

ان پر بغاوت کا مقدمہ چل سکتا تھا۔ اگرین کا دور تھا کیکن انہوں نے واضح طور پر کہا کہ

فوج کی ملازمت حرام ہے آپ انگرین کی فوج میں جاتے ہیں تو گویا آپ اسے تقویت

دے رہے ہیں۔ ہمارے ہی مسلمان فوجیوں نے جاکر پہلی جنگ عظیم میں جنرل ایلن بی

کوروٹلم کا قبضہ لے کر دیا تھا۔ ہمارے یہ فوجی جہلم اور داولپنڈی کے علاقے کے تھے۔

کوروٹلم کا قبضہ لے کر دیا تھا۔ ہمارے یہ فوجی جہلم اور داولپنڈی کے علاقے کے تھے۔

یمی لوگ تھے جنہوں نے خانہ کعبہ ربھی گولیاں چلائی تھیں ۔مولا نا مودودیؓ کا فتو کی تھا کہ بیہ ملا زمت حرام ہے۔اسی طرح سرکاری ملازمت بھی حرام ہے' خاص طور پرعدلیہ ے متعلق ملازمت کمی طور پر جائز نہیں۔ آپ عدالت کے اندر وکیل کی حیثیت سے پیش ہور ہے ہیں اور اس قانون کے تحت مقدمہ لڑ رہے ہیں جواللہ کا قانون نہیں ہے' کسی اور کا ہے۔اورغضب خدا کا کہاس عدالت کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں اللہ کے قانون کی بجائے انگریز کے قانون کے مطابق فیصلہ دیتا ہے۔ جبکہ اللہ کا تو تھم ہے: ﴿ وَمَنْ لَّهُ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ﴾ (المائدة ٣٣٠)''اورجو لوگ اللہ کے نازل کردہ (احکام) کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کا فر ہیں'۔ انگریز کے دور میں الی مثالیں موجو دتھیں کہ نماز روز ہ بھی ہے 'تہجہ بھی ہے' تبیجات بھی ہیں اور جج بھی ہے اوران سب کے ساتھ ساتھ انگریز کی عدالت میں جج بھی ہیں۔اس وقت مولا تا موودوی کابیر بات کهنا برسی همت وجراً ت کا کام تھا۔ وہ تو یہ کہ انگریزیہاں ے اپنا بوریا بستر لپیٹ رہا تھا' لہذا اس نے اسے نظر انداز کیا' ورنداس بات کوکون برداشت کرسکتا ہے؟ انہوں نے زیادہ سے زیادہ بیا جازت دی تھی کہ پبلک پ<sup>ی</sup>سلی کے محکے مثلاً محکمہ ڈاک ٔ ریلوے وغیرہ لینی جن سےعوام کے کام اورسہولتیں وابستہ ہیں ان کی ملازمت تو اختیار کی جاسکتی ہے لیکن وہ محکمے جوحکومت کی گاڑی کو چلانے کے لئے بنائے جاتے ہیں اور وہ محکمے جو حکومت کی اس گاڑی کے اندر جتے ہوئے ہیں'اس بھی کو آ گے لے کر دوڑ رہے ہیں' ان محکموں میں ملازمت اختیار کرنا نظام باطل کو support کرتاہے جوہرا سرحرام ہے۔

اس بات کویس نے منفی پہلو (negative aspect) قرار دیا ہے تو سمجھ کے کہ یہ دراصل کفارہ ہے۔ اگر میں ایسے نظام کے تحت زندہ رہنے پر مجبور ہوں جہاں حق کا بول بالانہیں ہے 'پورانظام حق کے تالیخ نہیں ہے' اجتماعی زندگی میں اللہ کی اطاعت نہیں ہے تو مجھے کیا کرنا جا ہے ؟ میں کہاں جاؤں؟ امریکہ چلا جاؤں' لیکن وہاں تو یہاں سے زیادہ کفر ہے۔ سعودی عرب میں مجھے بنے ہی نہیں دیں گے اور وہاں میں بہاں سے زیادہ کفر ہے۔ سعودی عرب میں مجھے بنے ہی نہیں دیں گے اور وہاں میں

نے حکومت الہیکانام لے لیا تو میرے وجود کانام ونشان نہیں طےگا۔ ہم مجور ہیں البذا اس کا کوئی کفارہ ہونا چاہئے۔ کفارہ کے کہتے ہیں؟ کفر (کفر) کا اصل مفہوم کی چیز کا چھپا دینا ہے۔ اس کا ایک معنی ناشکری کرنا بھی ہے۔ اس لئے کہ کس نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے تو آپ کے دل سے اس کے لئے احسان مندی کے جذبات کا فوارہ ابلنا چاہئے۔ اگر آپ نے اس کو دبا لیا تو یہ کفر کہلائے گا ' یعنی کفرانِ نعمت ۔ شکر کے مقابلے میں کفرآتا ہے۔ '' کفار''کا لفظ قرآن مجید میں کا شت کا رکے لئے بھی آتا ہے:

﴿ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطامًا ﴾ (الحديد: ٢٠)

اس کے کہ وہ نیج کوز مین میں دباتا ہے تو اس سے پودا نکلتا ہے۔ کفارہ یہ ہوتا ہے کہ

آپ سے کوئی گناہ سرز دہو گیا ہے تو اس کے اثرات کوزائل کرنے اور دھونے کے لئے

کوئی عمل کیا جائے۔ اب یہ گناہ کہ میں نظام باطل میں زندگی گزار نے پر مجور ہوں ،
میری پوری اجتماعی زندگی اس نظام سے متعلق ہے اور وہ نظام کفر پر بینی ہے میں انفرادی

زندگی کے اعتبار سے فرض کیجے اوجو فیصد میں بھی آگیا ہوں کہ میرے لئے جتنے بھی

شرعی احکام پر عمل ممکن تھاوہ میں کر رہا ہوں تب بھی حال یہ ہے کہ میری پوری اجتماعی

زندگی تو کفر کے تا ایع ہے تو اس کا مخرج اور کفارہ کیا ہے؟ یکی کفارہ میں نے آپ کو بتایا

ہے کہ اس نظام کو ذہنا و قلباً تسلیم نہ کیا جائے 'اس کے ساتھ reconcile نہ کیا جائے۔ یکی کفارہ میں اختیار کیا گیا ہے:

جائے ۔ یکی منفی انداز آبت الکری کے بعد آنے والی آبت میں اختیار کیا گیا ہے:

ہائے ۔ یکی منفی انداز آبت الکری کے بعد آنے والی آبت میں اختیار کیا گیا ہے:

﴿ فَمَنْ يَكُفُرُ بِالطَّاعُوْتِ وَيُؤْمِنُ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْغُرُوَةِ الْوَنُقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا﴾ (البقرة:٢٥٦)

'' جو كفر كرے طاغوت كا اور ايمان لائے اللہ پر وہ ہے كہ جس نے مضبوط كنڈے پر ہاتھ ڈال ليا ہے اور يہ كنڈ ااپنى جگہ چھوڑنے والانہيں ہے۔'' لہٰذاا سے مضبوطى سے تھا ہے ركھو! اس نظام کو promote نہ کیا جائے۔ اس کی چاکری' اس کی خدمت نہ کی جائے' بلکہ اس سے انحواف کیا جائے۔ اس کے تحت پھلنے پھو لنے اور پھلنے کی کوشش نہ کی جائے' بلکہ اپنی اور اپنے اہل وعیال کی کم سے کم لازمی بنیادی ضروریات کے لئے بھتا وقت اور جتنی صلاحیت اور محنت کی ضرورت ہے اس کو ایک طرف کرتے ہوئے باتی پوری محنت و صلاحیت اور تمام اوقات اس نظام کے خلاف جدوجہد میں لگا دیئے جائیں۔ باطل نظام کے تحت مجبور آزندگی گزارنے والا انسان اگر اس نظام کوئٹ وبئن کے المحاثر نے اور نظام حق تحت مجبور آزندگی گزارنے والا انسان اگر اس نظام کوئٹ وبئن کے المحاثر نے اور نظام حق کو عالب کرنے کے لئے جدوجہد کرے گا تو یہ اس کے لئے محاوجہد کرے گا تو یہ اس کے لئے محاوجہد کرے گا تو یہ اس کے لئے محاسل کی ساتھ جو سائس لیا محاس کے محت کے ساتھ جو آ سیجن آئی تھی اس نے محاسل لیا تھا اس کے ساتھ جو آ سیجن آئی تھی اس نے گا دیا ہے۔ کے لگا دیا ہے۔ اس نظام کوئٹم کرنے کے لئے لگا دیا ہے۔ کہ اس تو ان کی کا اکثر حصہ میں نے اس نظام کوئٹم کرنے کے لئے لگا دیا ہے۔ کہ لہذا میں یا کہ ہوگیا ہوں' یہ اس کا کفارہ ہے۔

د کیھئے شبت اور منفی دو چیزیں آ گئیں کہ اس نظام کو ذہنا تنلیم نہ کرے اس کی چاکری نہ کرے اور اسے درہم برہم کرنے کی جدو جہد کرے۔ نظام باطل کی چاکری کرنے والوں کو بیحدیث پیش نظر رکھنی چاہئے۔حضور مَالَّا ﷺ نے ارشاد فر مایا:

(( مَنُ مَشْی مَعَ فَاسِقِ لِقُوِّيَهُ فَقَدُ اَعَانَ عَلَی هَدُمِ الْاِسُلَامِ )) ''جو شُص کی فاس کے ساتھ اسے تقویت پہنچانے کے لئے چلا اس نے اسلام کی جزیں کھودنے میں مدد کی ۔''

اگر حال بیہو کہ نظام باطل کی سروس ہور ہی ہے'اوراس کے حوالے سے طرے پر طرے چڑھائے جارہے یں' خطابات لئے جارہے ہیں' نظامِ باطل کی محافظ پولیس اور فوج میں سروس ہور ہی ہے تو اس کے ساتھ اسلام کا کیا سوال؟

مثبت بات یہ ہے کہا پئت من دھن کا کم ہے کم حصہا پئے لئے اورا پئے اہل و عیال کے لئے رکھا جائے' باتی سارے کا سارا اس نظام کو uproot کر کے اس کی جگہ پر نظام دین حق کو قائم کرنے کے لئے صرف کر دیا جائے۔ بصورت دیگر'ایک حدیث س کیجے ۔ فرض کیجے کوئی شخص ۱۰۰۰ فیصد میں آگیا ہے 'لینی شریعت کے تمام احکام پر کار بند ہے 'نماز'روزہ' جح' زکو قریم لیرا ہے 'حرام خور دونوش کے قریب نہیں جاتا' براہ راست سود میں ملوث نہیں ہے اور اس طرح اس کے گھر میں شری پردہ بھی رائج ہے' لیکن وہ activist ہوں کے خلاف فعال نہیں ہے' activist نہیں ہے تواس کے لئے اس حدیث نبوی میں بہت ساراسا مان عبرت موجود ہے:

((اَوْحَى اللهُ عَزَّوَجَلَ اِلَى جِبْرَائِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنِ اقْلِبُ مَدِيْنَةَ كَذَا وَكَذَا بِاَهُلِهَا ' قَالَ فَقَالَ : يَا رَبِّ اِنَّ فِيْهَا عَبْدَكَ فُلَانًا لَمْ يَعْصِكَ طَرُفَةَ عَيْنٍ ' قَالَ فَقَالَ : اِقْلِبُهَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ فَاِنَّ وَجُهَةً لَمْ يَتَمَعَّرُ فِيَّ صَاعَةً قَطُّ))

"اللہ تعالی نے حضرت جرائیل کو دی کے ذریعے سے تھم دیا کہ فلاں فلاں شہروں کواس کے رہنے والوں پرالٹ دو ( ٹلپٹ کر دو جیسے کہ سدوم اور عامورہ کی بستیوں کے ساتھ کیا گیا، جہاں حضرت لوط القیلی کو بھیجا گیا تھا)۔ حضور مالین فرماتے ہیں کہ اس پر جرائیل نے عرض کیا: اے رب! اس بیل تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے بھی پیک جھیلے جتنی دیے بھی تیری معصیت بیل برنہیں کی ۔حضور مالین فرماتے ہیں اس پر اللہ نے فرمایا: الثواس بتی کو پہلے اس برنہیں کی ۔حضور مالین فرماتے ہیں اس پر اللہ نے فرمایا: الثواس بتی کو پہلے اس بد بخت پر بھر دوسروں پر اس لئے کہ (وہ اتنا بے غیرت اور بے حمیت انسان ہے کہ) میری وجہ سے بھی اس کے چرے کی رنگت تک نہیں بدلی۔"
انسان ہے کہ) میری وجہ سے بھی اس کے چرے کی رنگت تک نہیں بدلی۔"
اندازہ کیجے اس حدیث بیل جھی نہیں آیا کہ اللہ کی شریعت کے ساتھ کیا معاملہ بور ہا ہے۔ اندازہ کیجے اس حدیث بیل جس بندے کا ذکر ہور ہا ہے ہے وہ خض ہے جواء وہ فیصد بھی سے ہے جس کا پیک جھی نے جتنا وقت بھی بھی گناہ بیل برنہیں ہوا۔ اس سے زیادہ بیل سے نہیں نوابہ اور عابد کا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ یہاں گوائی بھی اللہ کے سامنے وی جارائیل ہیں کوئی کرائے کا وکیل نہیں ہے اور بید کہ گوائی بھی اللہ کے سامنے دی جارائیل ہیں کوئی کرائے کا وکیل نہیں ہول سکے گا۔ بیز اہد و عابد آدمی ایسا ہے دی جارائیل ہیں اور عابد کا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ یہاں گوائی بھی اللہ کے سامنے دی جارائیل ہی جھوٹ نہیں بول سکے گا۔ بیز اہد و عابد آدمی ایسا ہے دی جاں ابوجہل بھی جھوٹ نہیں بول سکے گا۔ بیز اہد و عابد آدمی ایسا ہے دی جاں ابوجہل بھی جھوٹ نہیں بول سکے گا۔ بیز اہد و عابد آدمی ایسا ہے دی جاں ابوجہل بھی جھوٹ نہیں بول سکے گا۔ بیز اہد و عابد آدمی ایسا ہے دی جاں ابوجہل بھی جھوٹ نہیں بول سکے گا۔ بیز اہد و عابد آدمی ایسا ہے دی جاں ابوجہل بھی جھوٹ نہیں بول سکے گا۔ بیز اہد و عابد آدمی ایسا ہے دی واب

غیرت ہے کہ کیا مجال اس کو بھی غصر آیا ہو کہ اللہ کی شریعت کے ساتھ کیا معاملہ ہور ہا ہے۔ آپ کو کوئی مال کی گالی دے دے تو اوّل تو آپ اے جانے نہیں دیں گے لیکن اگر آپ میں طاقت نہیں ہے تو آپ اپی جگہ کا نپ کررہ جا کیں گئ آپ کے چبرے میں پورے جسم کا خون آ جائے گا۔ اس بد بخت کوتو یہ بھی نہیں ہوا ہے۔
میں پورے جسم کا خون آ جائے گا۔ اس بد بخت کوتو یہ بھی نہیں ہوا ہے۔
مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اے بختہ تر کر دو مزاج خانقا بی میں اے!

بەفقط" الله بُو" میں لگار ہا۔

تو جان لیج کہ واحد مخرج ہے ہے کہ شریعت کے جن اجزاء پر مل ممکن ہے چاہے کتنا ہی مشکل ہو اس پر تو عمل لا زم ہے بقیہ جس پر آپ مل نہیں کر سکتے اس کا کفارہ یہ ہے کہ منفی طور پر ' یک فکر بالطّاعُوتِ '' کیا جائے ' اسے ذہ نا اور قلباً تسلیم نہ کیا جائے ' اس کی جا کری نہ ہو اس کے ساتھ تعاون نہ ہو اس کی ملازمت نہ ہو اس کی جائے بلکدا پی promote نہ کیا جائے اور اس کے تحت پھلنے پھولنے کی کوشش نہ کی جائے ' بلکدا پی اور اپنے اہل وعیال کی ضروریات کے لئے کم سے کم پر قناعت کرتے ہوئے اپنی صلاحیتوں' قو توں' تو انا ئیوں کا زیادہ سے زیادہ حصہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدو جہد کے اندروقف کردیا جائے۔ یہ ہوہ وجہد جس کا شریعت کی روسے جامع عنوان' جہاد فی سبیل اللہ' ہے اور جس کے بغیر ایمان کا تصور بی نہیں ۔ سورۃ الحجرات کی آ یہ دامیں مومن کی جامع اور مانع تعریف آئی ہے:

 ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا هَلُ اَدُلُكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابِ اَلِيْمِ تُوُمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيْلِ اللهِ بِاَمُوالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ \* دُلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَلَيْكُمْ اللَّهِ مِلْكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَاللَّهِ مِلْمُونَ اللَّهِ مِلْمُولَا اللَّهِ مِلْمُولِكُمْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِلْمُولِكُمْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِلْمُولِكُمْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ عَلْمُونَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْلُولُولُولُولُولُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الل

''اے اہل ایمان! کیا ہل حمہیں وہ تجارت بتاؤں جوتم کوعذاب الیم سے بچا دے؟ ایمان لاؤاللہ پراوراس کے رسول پڑاوراللہ کی راہ میں جہاد کروا پنے مالوں سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی۔ یہی تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو''

اگرتم جہنم کی آگ ہے بچنا چاہتے ہوتواس کے لئے بینا گزیر ضرورت ہے۔ امت مسلمہ کا فرضِ منصبی

اب میں اپنی دعوتِ قرآنی اور فکر قرآنی کا دوسرانکتہ بیان کرر ہا ہوں جو اہم ترین ہے۔ہم عبادت سے اب جہاد پرآتے ہیں کیکن جہاد کی دومنزلیں ہیں۔ پہلی منزل بی ہے کہ پہلے اس کی دعوت عام کرنی ہوگ۔ دعوتِ دین کو پھیلا وَ۔ جولوگ آئیں انہیں جع کرو انہیں منظم کرو ان کو تربیت دو تیار کرو پھر انہیں میدان میں لا کر طاقت کا استعال کر کے نظام کو بدلو۔ دعوتِ دین اللہ کی کتاب کی دعوت اور نشر واشاعت جہاد کا پہلا مرحلہ ہے۔ اس کے لئے اصطلاح ''شہادت علی الناس' ہے جواجماعی فریضہ ہے' جس کے لئے اُمت وجود میں آئی ہے:

ُ وَكَذَٰلِكَ جَعَلَنْكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ﴿ (البقرة:٣٤١)

''اورای طرح تو ہم نے حمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تا کہتم لوگوں پر گواہ ہو اوررسول تم پر گواہ ہو۔''

یددراصل فریسه کرسالت ہے جو آمت کو ادا کرنا ہے۔ یدرسالت محدی کاتسلس ہے جو قیامت تک جاری رہے گا۔ پہلے رسول الله مَالَيْتِهُمُ نے بنفس نفیس بیفر یفندانجام دیا ادراس کے بعد ججہ الوداع میں آپ اسے آمت کے حوالے کر کے دنیا سے رخصت ہوئے:

((فَلْيَبَلِّغ الشَّاهِدُ الْغَاثِبِ))

''اب جَوموجود ہیں وہ ان تک پنچا ئیں جوغیرموجود ہیں ۔'' کہتر وہ سالم

اوراس کی آخری منزل اقامت دین لعنی دین کوقائم کردیتا ہے:

((لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا))

" تا كداللدى بات سب سے او في ہوجائے ـ"

تحبیررت ہوجائے اللہ کا کلہ بلند ہو اللہ کا تھم بالا دست ہو۔ اس اقامی دین پر جاکر عبادت ہو۔ اس اقامی دین پر جاکر عبادت ہو۔ اس بھی کمل ہوگی۔ اب بیں اگر اس نظام کے تحت زندگی گر ار رہا ہوں تو میری عبادت کمل ہوگئ انفرادی زندگی بیں بھی اور اجتا کی زندگی بیں بھی۔ میری بندگی اس وقت کمل ہوئی ہے اس سے پہلے ناتص تھی۔ اس نقص کی تلافی مئیں اس جدوجہد سے کررہا تھا۔ اب اگریہ ہو کررہا تھا۔ اب اگریہ ہو گیا تو میری عبادت بھی پوری ہوجائے گی اور شہادت علی الناس کا تقاضا بھی پورا ہو جائے گا اور شہادت علی الناس کا تقاضا بھی پورا ہو جائے گی اور شہادت علی الناس کا تقاضا بھی پورا ہو جائے گا اور آپ پوری دنیا کودعوت دے کیس کے کہ آؤا پی آ تھوں سے دیکھویہ جائے گا اور آپ پوری دنیا کودعوت دے کیس کے کہ آؤا پی آ تھوں سے دیکھویہ خوا سلام یہ ہے جمد رسول اللہ مُنافِیج کی رحمت للعالمین کا مظہراً تم 'یہ ہے وہ نظام جن نظام جو اللہ نے میں ہوگئے کی اور جے اللہ تعالیٰ نے آپ پر کامل کیا:

﴿ اَلْيُواْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْكُمُ الْكُمُ الْكُمْ الْكُمْ الْعَلَامَ دِيْنًا ﴾ (المائدة:٣)

"آج میں نے تمہارے دین کوتمہارے لئے کمل کر دیا ہے 'اور اپٹی تعت تم پر تمام کر دی ہے اور تمہارے لئے اسلام کو بحثیت دین قبول کرلیا ہے۔ '

یہ ہے میرے دین فکر کی بنیاد! اس دین فکر سے کماحقد آگاہی کے لئے اب میں لئر پچر تجویز کرتا ہوں۔ اس ضمن میں سب سے اہم تو میرا مطالعہ قر آن حکیم کا منتخب نصاب ہے جوالک ایک مختفے کے جوالیس آڈیوکسٹس پر مشمل (۱) ہے۔ اب بید دروس کتا بچوں کی صورت بھی شائع کردیئے گئے ہیں۔ بیمیں نے قر آن مجید کے اجز او منتخب

<sup>(</sup>۱) مطالعة قرآن تكيم كفتخب نصاب كيدروس اب ايك آذيوى دى مل مجى وستياب ميل -

کر کے قرآن کے حوالے سے دعوت پیش کی ہے۔ ایک کتاب ''مطالبات وین' کے نام سے موجود ہے' جس میں عبادت برت' شہادت علی الناس اور اقامت وین تین اصطلاحات کے حوالے سے دین کے مطالبات پیش کئے گئے ہیں۔'' جہاد فی سیمل اللہ'' پر کتا بچہ موجود ہے۔ اگریزی میں بھی دو گھنے کا ویڈ یواور آڈیو موجود ہے اور اردو میں بھی کہ جہاد کے کہتے ہیں' جس کو کہ آئ ہم نے دنیا کے اندر بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ ''حقیقت ایمان' پر میرے پانچ لیکچرز ویڈ یوزکی صورت میں موجود ہیں (۱)۔ ایمان '' مین ایمان گئی کو جتنا میں ایمان کی محنت کی بات ضرور ہوتی ہے لیکن وہ علمی اور فکری بات ضرور ہوتی ہے لیکن وہ علمی اور فکری بنیس ۔ تبلیغی جماعت میں ایمان کی محنت کی بات ضرور ہوتی ہے لیکن وہ علمی اور فکری بنیس ۔

اب ایک بات سیمجھ لیجئے کہ ایک ہے بنیا دی طور پر کسی فرض کا ادا ہو جانا اور ایک ہےاس کا کما حقدادا ہو جانا۔ایک وہ مخص ہے جو کسی فرض عین کی ادائیگی سرے سے نہیں كرر ہاتھا' وہ تو فرض كا تارك ہوگيا' ليكن كوئى ہے جس نے اپنى زندگى كواس رخ برتو ڈ ھال لیا ہے لیکن اس کے لئے وہ اتن محنت نہیں کر رہا جتنی کہ وہ کرسکتا تھا' تو اس کا معالمه بھی اللہ کے ہاں قابل گرفت ہوجائے گا۔ نماز آپ نے جیسے تیسے پرھی وہ ادا تو ہوگئ<sup>،</sup> لیکن اگراس میں خشوع وخضوع اور استحضار نہ ہوا' اللہ کی طرف اٹابت ہی نہ ہوئی' اس کی طرف توجه بی نه بوئی تو بات و بی بوئی که نماز پرهی تو ہے مگر نماز کی حقیقت حاصل نہ ہوئی۔ چنانچہ پہلی بات تو یہ کہ آ دمی اس فریضے کی فرضیت کو پیچان لے جو آج امت مسلمہ کے ذہنوں سے بالکل خارج ہے۔ انہیں نماز' روز ہے' جج' زکوۃ کی فرضیت تو معلوم ہےلیکن''ا قامع دین'' کی فرضیت معلوم ہی نہیں لیکن اس کے بعد خاص طور برتظیم اسلامی کے رفقاء میں سے ہرایک کے لئے لمح فکریہ ہے کہ بیتو آپ جانتے ہیں کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا' تو آپ اپنی قو توں' تو انا ئیوں اور صلاحیتوں کا کتنا حصداس کام کے لئے صرف کررہے ہیں؟ کیا محض قانونی تقاضا پورا ہور ہاہے یا وا قعتاً (١) يدياغ ينجرزاب 'حقيقب ايمان' كنام س كتابي صورت من شائع كردي كي يي-

حتی المقدوراورحسب استطاعت جدو جهد ہور ہی ہے؟ آپ پیجمی جانتے ہیں کہ: لَا يُكِيِّلْفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسُعَهَا ﴿

''الله تعالیٰ کسی کومکلف نہیں تلم رائے گا مگراس کی وسعت کےمطابق۔''

چنانچہ ہوسکتا ہے کم والا وہاں کا میاب ہو جائے اور زیادہ والا نا کا م ہو جائے۔ کیوں؟ اس لئے کہ کم والے کی استعداد ہی اتن تھی جتنا اس نے کیا ہے اس سے زیادہ استعداد تھی ہی نہیں' جبکہ زیادہ والے کی استعداد اس سے کہیں زیادہ تھی' اس نے اپنی استعداد ہے کم کیا تو دہ نا کا م ہو جائے گا۔

فريضها قامتِ دين كي شرطِ لا زم: التزام جماعت

اب میراا گلا نکته سمجھ لیجئے! اور پیجمی ہمار کے مجموع دین فکر ہے اوجھل اور بالکل غائب ہے۔ یوں سجھے آ تکھ اوجھل پہاڑ اوجھل والا معاملہ ہے۔ اس فرضِ عین کے لئے شرط لا زم ہا التزام جماعت۔ جیسے نماز فرض مین ہے اس کے لئے وضو شرط لا زم ہے اوراگر یانی نہ ہوتو تیم مضروری ہے (بیدونوں الفاظ آپنوٹ کرلیں)'اس کے بغیر ت نماز بی نہیں ہوگی' ای طرح اگر آپ باطل کے غلبے کے تحت رہ رہے ہیں تو طاغوت کا ا نکار نظام باطل کو ذہنا اور قلباً تسلیم نہ کرنا اس کی جاکری نہ کرنا اس کے تحت پھلنے چو لنے کی کوشش نہ کرنا ' بلکدا ہے اہل وعیال کی ضروریات کے لئے کم ہے کم پر قناعت كرتے ہوئے اپنے باتى اوقات اور صلاحيتوں اور وسائل و ذرائع كواللہ كے دين کے لئے کھیا دینا آپ کے لئے فرضِ مین ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہاس کا کفارہ ہے۔لیکن اس کے لئے التزام جماعت ناگز رہے' جماعت کے بغیریہ کام نہیں ہوسکتا۔ رسول اللہ مَا لَیْتُرِ کُم نے التزامِ جماعت پر بہت زیادہ زور دیا ہے اور یہ جوامع الكلم قتم كي احاديث بين فرمايا: ((عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ)) " تم يرجماعت ت وابسَّكَى لا زم بـ ' ـ ( (يَدُ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ )) ' ' الله كا باته ' يعني اس كي تا سَدِ ونصرت جماعت پرآتی ہے'۔

اس ضمن میں عظیم ترین حدیث وہ ہے جوحضرت حارث الاشعری ﷺ سے مروی

ہے۔ بید مشکلو قاشریف ( کتاب الا مار قا) میں بھی ہے اور بید منداحمداور جامع تریذی کی روایت ہے۔حضور مُنافِیعُ نے فر مایا:

((اِنِّي آمُرُكُمُ بِحَمْسِ [اللّٰهُ آمَرَنِی بِهِنَّ إِبِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ا وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ))

'' (دیکموسلمانو!) میں تمہیں پانچ باتوں کا تھم دیتا ہوں۔ (ایک روایت میں اضافی الفاظ میں: اللہ نے مجمعان کا تھم دیا ہے) جماعت کا سننے اور ماننے کا اور بجرت اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا۔''

خود حدیث میں وضاحت فرما دی گئی کہ جماعت محض لوگوں کا انبوہ نہ ہو' بلکہ سمع و طاعت والی جماعت ہو۔وہ جماعت Listen and Obeyوالی ہو'اس کا ڈسپلن مضبوط ہو۔

Theirs not to reason why? Theirs but to do and die!

یہ چیزیں عوام کے ذہنوں سے نکل گئی تھیں، خواص بھی ان احادیث کی عجیب وغریب تاویلیں کرتے ہیں کہ بس بی پوری امت جماعت ہے۔ لا حول و لا قوق الا بالله۔ مماعت کا توایک امیریا ام ہوا کرتا ہے، بغیرا مام کے جماعت نہیں ہوتی ۔ اس جماعت کا امیر کون ہے؟ شاہ فہد صاحب ہیں یا پرویز مشرف صاحب ہیں؟ کی نے کہا جو ہماری حکومتیں ہیں وہی ہماری جماعت ہیں۔ تو گویا کہ آپ کی بیعت پرویز مشرف صاحب ہے ہی ہی بعثوصاحب ہے تھی ۔ یہ چور دروازے ہیں، اِدھرے اُدھر ہما گنا ہے، ذمہ دار یوں سے کترانا ہے اوراس کے لئے اس طرح کے عذرات تر اشا ہیں۔ حضرت عمر میں اُن کے بینی اسلام ہی نہیں۔ نوٹ کیجئے یہ بھی حدیث شار ہوتی ہے۔ حدیث اخبار اور آٹار کا مجموعہ ہے۔ خبر رسول اللہ مخالیج کے قول فعل یا تقریر کا نام ہے ( تقریر سے مراد ہے کہ کوئی کا م حضور مثالیج کے جس خبر کی جمع اخبار اور آپیں روکا) جبر صحائی کے قول وفعل اور تقریر کو ہم اثر کہتے ہیں ۔ خبر کی جمع اخبار اور آپیں کہ جماعة وکا جماعة اِلاً بامارة وَرَالاً اِمَارَةَ وَالاً بطاعة )) ان کی جماعة وکا جماعة وکا جماعة اِلاً بامارة وَرَالاً اِمَارَةَ وَالاً بطاعة ))

'' یہ ایک حقیقت ہے کہ جماعت کے بغیر اسلام نہیں ہے اور امارت کے بغیر جماعت نہیں ہے۔'' جماعت نہیں ہے اور اطاعت کے بغیر امارت نہیں ہے۔''

اب آپ برلازم ہے کہ فریضہ اقامتِ دین کی جدوجہد کے لئے جو بھی موجودہ (existing) جماعتیں ہیں ان میں سے جس پر آپ کا دل مطمئن ہوا سے قبول کریں اوراس میں بلاتا خیر شامل ہوجا ئیں۔ اس کے لئے میں آپ کے سامنے چار معیارات (Cardinal Characteristics) رکھ رہا ہوں۔ ان کی راہنمائی میں آپ تلاش کریں' یہ آپ کا کام ہے۔ ہماری دسویں جماعت کی عربی کتاب میں آخری نظم یہ تھی: '' فیٹسٹ لِقَلْبِكَ عَنْ رَفِیْقِ!' یعنی'' اپنے دل کے لئے کوئی رفیق تلاش کرو!'' کوئی تو ہوجس سے تم دل کی بات کرسکو۔ میں آپ سے کہتا ہوں ع' فیٹسٹ لِنَفْسِكَ عَنْ جَمَاعَةِ! کہ اپنے لئے کوئی جماعت تلاش کرو!

اگرکوئی جماعت آپ کے معیار پر پوری نہیں اترتی تو آپ کوارادہ کرنا ہوگا کہ کھڑے ہوں اورخود جماعت قائم کریں۔ اس میں جو وقت بھی گزرے گاوہ'' تیم'' کے درج میں ہوگا۔ تیم کے لفظی معانی ارادہ کرنے کے بیں۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے: ﴿ فَعَیْ مَعْمُواْ صَعِیدًا طَیّبًا ﴾ یعن' (اگر پانی موجو ذہیں ہے) تو قصد کروپاک مٹی کا'۔ امام اور تیم' ان الفاظ کا مادہ تو ایک ہی ہے۔ تیم یہ ہوگا کہ جوانسان طے کر لے کہ کوئی جماعت اس کے معیار پر پوری نہیں اتر رہی وہ ارادہ کرلے کہ جھے اس بدر ہدد کے لئے خود جماعت قائم کرنی ہے۔ جو محص ہر جماعت کوکسی دلیل کی بناء پر دوکر تا ہے کہ اس میں بیخرابی ہے' اس کا مطلب ہے اس کے ذہن میں جماعت کا ایک تصور موجود ہے' ایک معیار ہے' ایک ہولا ہے' ایک فریم آف ریفرنس ہے۔ اب اس کو چائے کہ اپنے اس ہو لے کوسا صنے لائے اور لوگوں سے کہ کہ آؤ میرے دست وباز و چائے کہ اپنی ہوتا ہے اور دوکی حیثیت بیا ہوتا ہے اور دوکی حیثیت بیا عیت کی ہوتی ہے۔ ایک اکیلا ہوتا ہے اور دوکی حیثیت بیا عت کی ہوتی ہے۔ ایک اکر اور آگی۔ مقدی ہوتی جماعت بی جائے گا۔

میں اپنی زندگی کا ہکا سانقشہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ۔ تقریباً ۱۸ برس کی عمر

میں مجھ پر یہ حقیقت واضح ہوئی جواب میں آپ کے سامنے ۱۸ برس کی عمر میں رکھ رہا ہوں۔ پیچاس سال سے میں خو دبھی اس پر کار بند ہوں اور میں نے حتی الا مکان اسے عام بھی کیا ہے۔ میں زمانہ طالب علمی میں اسلامی جمعیت طلبہ کارکن رہا اور جس دن میرا ایم بی بی ایس فائل ایئر کا رزلٹ آیا تو میں اس دن چاہتا تھا کہ جماعت اسلامی کی رئیت کی درخواست لکھ دوں تا کہ کوئی ایک رات بھی مجھ پر بغیر جماعت کے نہ آئے۔ پندرہ دن کی تا خیر صرف اس وجہ سے ہوئی کہ مولا نااصلاحی صاحب اُس وقت قائم مقام امیر جماعت سے وہ وہ چاہتے تھے کہ میں لا ہور ہی میں مقیم رہوں جب کہ میراخیال تھا کہ میں منظمری (ساہوال) چلا جاؤں۔ پندرہ دن اس معاطے میں گزر گئے ساہوال میں منظمری (ساہوال) چلا جاؤں۔ پندرہ دن اس معاطے میں گزر گئے ساہوال جاتے ہی پہلاکام میں نے یہ کیا کہ جماعت کی رکنیت کی درخواست دے دی۔ اس میں لکھ دیا کہ چاہتا تو میں بیتھا کہ ایک دن بھی مجھ پر جماعتی زندگی کے بغیر نہ گزرے کیکن صرف اس وجہ سے کہ معلوم نہ تھا کہاں settle ہوں گا اور کہاں درخواست دینی حسرف اس وجہ سے کہ معلوم نہ تھا کہاں settle ہوں گا اور کہاں درخواست دینی چاہتے (طقہ لا ہور میں یا طقہ اوکاڑ ہ میں) تقریباً پندرہ دن کی تا خیر ہوگئی ہے۔

پھر جب جماعت سے علیحہ ہ ہوا تو مسلسل چارسال تک مولا نا امین احسن اصلای مولا نا عبدالغفار حسن اورمولا نا عبدالرحیم اشرف جیسے ہزرگوں کے پیچھے دن رات ایک کیا۔ میری کوشش تھی کہ بیا کا ہرا کی جماعت بنالیں۔ میری عمرتو اُس وقت صرف پچیس ہر کھی۔ تاہم جب ان سے مایوس ہوا تو طے کر لیا تھا کہ میں اب خود کھڑا ہوں گا۔ اُس وقت سے میں 'د تیم ' پر تھا۔ یہاں تک کہ جب میں نے ۲ کا اے میں مرکزی انجمن خدام القرآن قائم کی تو اُس وقت بھی واضح کر دیا تھا کہ میر ہے پیشِ نظر صرف انجمن نہیں ہے ' القرآن قائم کی تو اُس وقت بھی واضح کر دیا تھا کہ میر ہے پیشِ نظر صرف انجمن نہیں ہے ' دوجہ تو یہ ہے کہ جماعت کا درجہ تو یہ ہے کہ جماعت میں شامل ہے اور ایک درجہ بیہ ہے کہ جماعت کا درجہ تو یہ ہے کہ جماعت کا متلاثی ہے نیا ہی کھی جماعت موجو دنہیں ہے اور بھے خود متلاثی ہے نائی ہے۔ یہ گویا قائم مقام ہوگا ' جیسے تیم وضو کے قائم مقام ہے۔ لیکن اگر یہ جماعت کے ہیں 'بغیر جماعت کے ہیں' بغیر جماعت

کے ہیں تو آپ اس اقامت دین کی جدوجہد میں شریک نہیں ہیں۔ اور اگر آپ اس جدوجہد میں شریک نہیں ہیں۔ اور اگر آپ اس جدوجہد میں شریک نہیں ہیں تو کفارہ ادائمیں کررہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بندگی جزوی جزوی جاور آپ کے لئے سورة البقرة کی ہیآ بت توارین کرسر پرلکلی ہے:
﴿ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَقْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ جِزْتَى فِي الْحَيْوةِ اللَّهُ نِعَامَ وَيَوْمَ الْقَالَةِ مِنْ اللَّهُ بِعَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ الْقَالِمَةِ يُودُونَ إِلَى آشَةِ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِعَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾

جہاں تک ' خِزْی فی الْحَیْوةِ اللَّهُ نیا ' یعنی دنیا کی رسوائی کا معاملہ ہے اسے تو ہم آتھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس آیت کے آخر میں فرمایا: ' اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو' ۔ تمہاری داڑھیوں سے 'ج وعمرہ سے اور تمہارے اعتکافوں سے اللہ دھوکہ نہیں کھائے گا۔وہ جانتا ہے تمہاری کمائی حلال کی ہے یا حرام کی تمہارے گھریں پردہ بھی نافذ ہے یا نہیں۔ تم تو شریعت کے اسے جھے پر بھی عمل پیرائیس ہو جتنے پرعمل کر سیتے ہو' کجارہ کہ جس پرعمل کر بی نہیں سکتے اس کا کفارہ ادا کرو۔

ا قامتِ دین کے لئے مطلوبہ جماعت کے خصائص

اب آئے کہ اِس جماعت کی تلاش کیے کی جائے! اس جماعت کے چار بنیادی خصائص (Cardinal Characteristics) یہ ہیں:

(۱) اس جماعت کا اعلانیہ ہدف (declared goal) اقامتِ دین ہونا چاہئے۔کرنے کے اور بھی بہت سے اچھے کام ہیں جیسے غالب نے کہا ہے۔ ہیں اور بھی دنیا ہیں سخنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور!

چنانچیکی تعلیمی تبلینی اصلاحی اور خدمت خلق جیسے بہت سے کام ہیں۔ان میں سے ہر ایک کام کرنا اچھا ہے کیکن آپ میہ کہہ لیس کہ میہ سارے کام اس ایک کام میں بالقو ۃ موجود ہیں گویا implied ہیں۔ اس جماعت کا ہدف برطلا اور اعلانیہ میہ ہو کہ میہ جماعت اقامتِ دین کی جدوجہد کے لئے قائم کی گئی ہے اس کا مقصد دین کو کھمل نظام زندگی کی حیثیت سے دنیا میں قائم کرنا ہے۔ (۲) یہ جماعت حد در ہے منظم ہو اور سمع و طاعت (۲) یہ جماعت حد در ہے منظم ہو اور سمع و طاعت (کفول کے Obey) کے اصول پر پوری طرح عمل پیرا ہو' جس میں کہ صرف ایک اسٹناء ہوگا کہ شریعت کے خلاف کوئی تھم دیا جائے گا تو نہیں مانیں گئ باتی شریعت کے دائر ہے کے اندرا ندر جو بھی تطم جماعت کے تحت فیصلہ ہوگا وہ ہمیں قبول کرنا ہوگا اور اس پڑمل کرنا ہوگا۔ اس سمع و طاعت (Listen and Obey) کانا م بی بیعت ہے۔

واضح رہے کہ بیعت' تیج' سے ہے پین اپنے آپ کو تی وین کسی کے حوالے کر اور تاکہ کسی کے حوالے کر اور تاکہ جو تھم دیں گے وہ میں ما نول گا۔ اس کا تذکرہ سورة التوبة کی آیت ااا میں ہے:

﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ فَهُ فَتِلُونَ وَيُفْتَكُونَ اللَّهِ مَا اللَّهِ فَهُ فَتَكُونَ وَيُفْتَكُونَ اللهِ فَالْتَتَكُونَ وَيُفْتَكُونَ اللهِ فَالْتَتَكُونَ وَيُفْتَكُونَ اللهِ فَالْتَتَكُونَ وَيُفْتَكُونَ اللهِ فَالْتَتَكُونَ وَيُفْتَكُونَ اللهِ فَاللهُ مَا اللهِ فَاللهُ اللهُ فَاللهُ اللهِ فَاللهُ اللهُ اللهِ فَاللهُ اللهِ فَاللهُ اللهِ فَاللهُ اللهُ اللهِ فَاللهُ اللهُ اللهِ فَاللهُ اللهُ فَاللهُ اللهُ اللهِ فَاللهُ اللهُ اللهِ فَاللهُ اللهُ اللهُ فَالَهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَاللهُ اللهُ فَاللهُ اللهِ فَاللهُ اللهُ الل

''یقیناً اللہ نے خرید لئے ہیں اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں 'پھر قبل کرتے ہیں ہیں اور قبل ہوتے ہیں ہیں۔ اور قبل ہوتے ہیں ہیں۔ پستم خوشیاں مناؤ اس تیج پر جوتم نے اللہ کے ساتھ کی ہے۔ بہی ہے اصل کا میا بی۔'

پُر جو بِي الله بِهِ وَيَ تَقَى اس كى بيعت حضور مَثَالِيُّةُ اللهِ عَوْقَ آيدِيْهِمْ عَ﴾ ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ عَدُ اللهِ قَوْقَ آيدِيْهِمْ عَ﴾

(الفتح:١٠)

''(اے نیگ!) جولوگ آپ ہے بیعت کررہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کررہے ہیں'ان کے ہاتھوں کےاوپراللہ کلہاتھ ہے۔''

ایک ہاتھ حضور مَن النظام کا ہوتا تھا ووسرا ہاتھ بیعت کرنے والے صحابی کا جبکہ تیسرا غیر مرکی (invisible) ہاتھ اللہ کا۔ بدبیعت ہے۔

البتہ بیعت کے بارے میں دو وضاحتیں ہیں۔ یہ بیعت دستوری بھی ہوسکتی ہے لین اس جماعت کا بیدستور ہے میں مقصد ہے اقامتِ دین کے لئے یہ جماعت قائم ہوئی ہے فلال فخص اس کارکن بن سکتا ہے۔ یہ ارکان اپنے میں سے ایک معین وقت کے

لئے امیر چنیں کے مثلاً پانچ سال کے لئے یا دوسال کے لئے۔ پھر بیکہ اس کے لئے ایک شور کی ہوگی ، جے ارکان جماعت منتخب کریں گئے پھر ارکان اور شور کی کے اختیارات ہوں گے۔ بیدستور اختیارات کا تعین ہوگا۔ طے کیا جائے گا کہ امیر کے کیا اختیارات ہوں گے۔ بیدستور (constitution) ہے۔ ایک شخص جماعت میں شامل ہوتے وقت اس دستور کا حلف اٹھائے گا کہ میں اس کی اطاعت کروں گا تو یہی اس کی بیعت ہے۔ بیدستوری حلف اٹھائے گا کہ میں اس کی اطاعت کروں گا تو یہی اس کی بیعت ہے۔ بیدستور کی بیعت ہے۔ بیدستور (constitutional) بیعت ہو اور بیمباح اور جائز ہے مرام نہیں ہے کین وہ بیعت جو منصوص مسنون اور ما ثور ہے 'لہذا اس دستوری بیعت ہے کم از کم تین در بے افضل ہے 'وہ شخصی بیعت ہے' یعنی کمی شخص (individual) سے بیعت کرنا کہ میں اپنی آپ واپ کے میں اسے ما نوں گا بشرطیکہ اپنی آپ کو آپ سے وابستہ کررہا ہوں 'جو تھم آپ دیں گے میں اسے ما نوں گا بشرطیکہ شریعت کے خلاف نہ ہو' اپنا مشورہ ضرور پیٹی کروں گا لیکن فیصلہ آپ کے اختیار میں ہو گا۔ یشخصی بیعت ہے۔

میں نے اس کے لئے تین الفاظ (منصوص مسنون اور ماثور) استعال کے بیں۔ رسول اللہ مکالینظ ہے کی صحابی نے پوچھا: '' حضور مکالینظ میر ہے حسن سلوک کا اولین مستحق کون ہے؟ حضور مکالینظ نے فر مایا: تمہاری والدہ۔ پوچھا: پھر کون؟ فر مایا: تمہاری والدہ۔ پوچھا: اس کے بعد کون؟ فر مایا: تمہاری والدہ۔ چوتھی مرتبہ پوچھنے تمہاری والدہ پوتھی مرتبہ پوچھنے پرآپ نے فر مایا: تمہارا والد۔ چنا نچہ ادب اور خدمت کے حوالے سے والدہ کا حق والد کے مقابلے میں تین گنا زیادہ ہے۔ اس طرح شخصی بیعت دستوری بیعت سے تین گنا افضل ہے۔ چونکہ قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر ہے لہذا یہ مصوص ہے۔ پھر بہی مسنون ہے کیونکہ پوری سیرت میں ہم اس کا ذکر ہے لہذا یہ مصوص ہے۔ پھر بہی مسنون ہے کیونکہ پوری سیرت میں ہم اس کا تذکرہ دیکھتے ہیں۔ حضور مثال ہے بعد مسنون ہوئی تین مسلمانوں کا ہراجتماعی کام اسی بیعت کی بنیاد پر مواہے لہذا یہ ما تو ربعت کی بنیاد پر مصدی کے آغاز تک مسلمانوں کا ہراجتماعی کام اسی بیعت کی بنیاد پر مواہے کہنا وائی بیعت کی بنیاد پر عشوات ابو بکن علی مطاب کی بیعت منعقد ہوئی تھی۔ پھریہ کہ خلافت نے ملوکیت کی شکل اختیار کر کی تھی تیں وہ فطام بھی بیعت برقائم تھا۔ یزید کی امارت کے لئے بھی لوگوں سے بیعت کی کئی تھی تو وہ فطام بھی بیعت برقائم تھا۔ یزید کی امارت کے لئے بھی لوگوں سے بیعت کی کئی تھی تو وہ فطام بھی بیعت برقائم تھا۔ یزید کی امارت کے لئے بھی لوگوں سے بیعت کی کئی تھی تو وہ فطام بھی بیعت برقائم تھا۔ یزید کی امارت کے لئے بھی لوگوں سے بیعت کی

کی تھی۔ اس کے خلاف اگر حضرت حسین کے کھڑے ہوئے تو وہ بھی بیعت لے کر عبر اللہ بن زبیر رضی اللہ عنی بیعت لے کر کھڑے ہوئے ۔ حضرت نفس ذکیہ اور امام زید رحمۃ اللہ علیا بیعت لے کر سائے آئے۔ پھر انیسویں صدی بیل جب نو آبادیاتی نظام (colonial rule) آیا تو جس کھک بیل بھی اس کے خلاف حراحت کی تحریک بیل نظام (colonial rule) آیا تو جس کھک بیعت کی بنیاد بی پر ہوا۔ کی تحریک بیل اور پی استعار کے خلاف جہاد کیا گیا تو وہ بھی بیعت کی بنیاد بی پر ہوا۔ سوڈ ان بیل مہدی سوڈ انی المیسائوی المجزائر بیل عبدالقادر المجزائری اور دوں بیل سوڈ ان میں مہدی سوڈ انی المیسائوی المجزائر بیل عبدالقادر المجزائری اور دوں بیل امام شامل نے بیعت کی بنیاد پر لوگول کو جہاد کے لئے منظم کیا۔ اس جمن بیل سب سے بڑے لیفٹینٹ شاہ اساعیل شہید ؓ نے اٹھائی جو بیعت کی بنیاد پر بی تھی ۔ پھر بیبویں صدی کے آغاز بیل کوشش ہوئی کہ ابوالکلام آزاد کو'' امام البنہ'' مان کر ان کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے 'کین وہ کوشش ناکام ہوگئی۔ اس کے بعد خربی دنیا میں اختشار ہے دمام بی ترین کی ہے۔ بہر مال ہم کئی۔ اس کے بعد خربی دنیا میں اختشار ہے دمام بیت کی بنیاد پر قائم ہے۔ بہر مال ہم کئی۔ اس کے بعد خربی دنیا میں اختشار ہوئی تھی بیعت کی بنیاد پر قائم ہے۔ بہر مال اللہ مُن الم اللہ کا قائم کی ہے جس کا نظم خصی بیعت کی بنیاد پر قائم ہے۔ رسول اللہ مُن الم اللہ کی ان کر ان کے اس کے الفاظ احاد ہے بھی میں بیعت کی بنیاد پر قائم ہے۔ بہر مال اللہ مُن اللہ کی تائی کی ہے۔ بہر مال ہم کی بنیاد کی بیاد ہو بیعت کی بنیاد پر قائم ہو کہ بیاد کی بنیاد کی بیاد کی بیاد کی بنیاد کی بنیاد کی بنیاد کر ان کے الفاظ احاد ہے بھی میں کہ بیاد کر بیاد کی بنیاد کر تائی کی بیاد کر بیاد کی بنیاد کر بیاد کی بنیاد کر بیاد کی بنیاد کر بیاد کی بنیاد کر تائی کی بنیاد کر تائی کی بنیاد کر بیاد کی بنیاد کر تائی کی کر تائی کی کر تائی کر

رسول الله مُنْ اللهُ عَلَيْهُمُ نَهِ صَحَابِهُمُوامِ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ ع نقل ہوئے ہیں۔ بیرحدیث منفق علیہ ہے الینی بخاری اورمسلم دونوں ہیں آئی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عند فرماتے ہیں:

(بَايَهُ نَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسُو وَالْبُسُو وَالْمُسُو وَالْمُسُو وَالْمُسُوعِ وَاللهِ اَوْمَةَ لَانِمِ)
وَعَلَى اَنْ نَقُولُ بِالْحَقِّ آیْنَ مَا کُنَّا لَا نَحَافُ فِي اللهِ اَوْمَةَ لَانِمٍ)
د جم نے بیعت کی می اللہ کے رسول مُل الله اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى مِن اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

والے کی طامت کے خوف سے ذبان پر تا النہیں ڈالیس مے۔''

((اللَّ أَنْ تَرَوْا كُفُرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ فِيْهِ مِنَ اللَّهِ بُرْهَانٌ))

'' إلا بيدكم (اپن اميركي طرف ك) كوكي اليا كفر ديكوجس كے لئے تهارے پاس (كاب دسنت سے) كملى دليل موجود بو (كديكفر ہے)۔'' تبتم كه سكتے ہوكہ'' لا متفع وَلا طاعَة ''۔ہم نے اپنی بیعت میں اى اصول كو

ب مدے ہوئے میں است ور عص کے مات میں بیت میں اس مور الاحدیث میں آئے ہیں۔ اختیار کیا ہے۔ بیعت کے باقی الفاظ وی ہیں جومتذ کرہ بالاحدیث میں آئے ہیں۔

مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما سے ایک طویل مدیث مروی ہے جس میں بیالفاظ آئے ہیں:

((مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنْقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ ))

'' جو مسلمان مرااس حال میں کہاس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں ہے وہ جالمیت کی موت مرا۔''

دیکھے کس قدر دوٹوک الفاظ استعال کئے گئے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ بیعت کا مطلب بی بیہ ہے کہ اپنے آپ کو نظامہ بنا۔ جیسے آپ قربانی کے لئے جانور خرید کرلے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کی گردن میں آپ نے ایک ری ڈالی ہوئی ہوتی ہے جو آپ نے خود تھام رکھی ہوتی ہے۔ بالکل بھی کیفیت نظم جماعت کی ہے۔ جس شخص کی آپ نے بیعت کی ہے گویا کہ اپنی گردن میں قلادہ ڈال کراس کے ہاتھ میں دے دیا ہے کہ جدھر عظم دو گے ادھر مڑ جائیں گے لیکن اگر کسی شخص کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں ہے تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ جاہلیت سے مراد حضور مُنافِیز کسے پہلے کا معاشرہ ہے۔

اس بیعت کی دو بی شکلیں ہوتی ہیں۔ اوّلاَ: اسلامی نظامِ خلافت موجود ہے تو خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت ہوگی۔ اور ٹانیا: اگر اسلامی نظامِ خلافت موجود نہیں ہے تو وہ خود بخود آ سان سے تو ٹیکے گانہیں' اسے قائم کرنے کے لئے جدو جہد کرنی پڑے گی اور اس جدو جہد کے لئے جماعت اسی طرح لازم وطزوم ہے جیسے نماز کے لئے وضو۔ چنانچہ جماعت کے امیر کے ہاتھ پر بیعت ہوجائے گی۔ تیسری کوئی شکل سرے سے بی نہیں۔ بھاعت کے امیر کے ہاتھ پر بیعت ہوجائے گی۔ تیسری کوئی شکل سرے سے بی نہیں۔ لیکن تاویلیس کرتے ہیں!

(۱) اس جماعت کے پیش نظرا قامید دین کااعلانیہ ہرف ہو۔

(۲)اس کانظم سمع و طاعت والا ہو ، چاہوہ دستوری بیعت ہو جو کہ مباح اور جائز بے ، چاہے و شخصی بیعت ہو جو کہ تین در ہے بہتر ہے۔

 ماخوذ ہونا چاہئے اوراگراس میں کہیں حالات کی مناسبت سے تبدیلی کی ضرورت محسول ہو' اجتہاد کرنا لا زم ہوتو معین کرنا چاہئے کہ موجودہ حالات میں کیا بنیا دی تبدیلی واقع ہوئی ہے اوراس کی وجہ سے ہمیں یہال اجتہا دکرنا پڑا' اوروہ معین اجتہا دہوگا' بیہیں کہ ہم سارے مسنون راستے کوچھوڑ دیں۔

(٣) چوشی اور آخری بات یہ کہ اس جماعت کی قیادت کے قریب ہوکر انہیں دیکھیں اور پر کھیں۔ اس لئے کہ پیچے چلنے والوں میں تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ حضور مَا اللہ علی اللہ بن ابی منافق اعظم بھی کھڑا ہوتا تھا اور جب حضور مَا اللہ علی عبداللہ بن ابی منافق اعظم بھی کھڑا ہوتا تھا اور جب حضور مَا اللہ علی خطبہ دینے کھڑے ہوتے تو وہ اپنی چو ہدرا ہٹ ظاہر کرنے کے لئے کہا کرتا کہ لوگوغور سے سنو! پیچے چلنے والوں کا کہ لوگوغور سے سنو! بیاللہ کے رسول ہیں' ان کی بات توجہ سے سنو! پیچے چلنے والوں کا معالمہ مختلف بھی ہوسکتا ہے۔ لہذا آپ قیادت کے قریب ہوکر سونگھیں کہ خلوص واخلاص اور للہ بیت کی خوشبو آ ربی ہے۔ کہیں اپنی شخصیت کی موسکتا ہے کہ نے تو یہ سارا ورکاروبار چکانے کے لئے تو یہ سارا دھونگ نہیں رچایا ہوا ہے۔ میں نے ''سونگھین' کا لفظ استعال کیا ہے' اس لئے کہ یہ تو میں رہا مشکل ہوتا ہے کہ بہت تفصیل میں جاکر آپ د کھ کین 'البتہ بع' دل را بدل رہیست'' کے مصدات آپ کوخشبو آ جائے گی یا بد بوجھی آ جائے گی۔

ان چارمعیارات پر جو جماعت پاس مارکس بھی لے جائے 'آپ پر فرض عین ہے کہ اس میں شامل ہوں۔ آپ کا ایک دن بھی اس میں شمولیت کے بغیر نہیں گزرتا چاہئے' ورنہ آپ کا بیدن کفر میں گزرے گا۔ سائیں عبدالرزاق صاحب بیہ کہا کرتے سے کہ ''جو دم غافل سو دم کافر!'' یعنی صوفیاء کے نزدیک کفر اور اسلام کی ایک سے کہ '' جو دم غافل سو دم کافر!'' یعنی صوفیاء کے نزدیک کفر اور اسلام کی ایک سائس ہے۔ اقبال بھی ہے کہ انسان کا جوسائس اللہ کی یاد کے بغیر گزرا ہے وہ کفر کا سائس ہے۔ اقبال بھی کہتا ہے۔

بتوں سے تھے کو امیدیں خدا سے نومیدی مجھے بتا تو سمی اور کا فری کیا ہے؟ میرے نزدیک آپ پر جودن اور رات جماعتی زندگی کے بغیر گزرے وہ دن کفر کا دن اور وہ رات کفر کی رات ہے۔

البتہ کی جماعت میں شامل ہو کر بھی آ تھوں پر تعصب کی پی مت باندھ لیجئے۔
مزید خور کیجئ سوچ رہے 'آ تکھیں دیمی رہیں' کان سنتے رہیں' دماغ سوچتار ہے 'اگراس سے بہتر کوئی جماعت نظر آئے تو اسے چھوڑ کراس میں شامل ہو جا کیں۔اس لئے کہ اب نبی کی جماعت کوئی نہیں۔ نبی کی جماعت میں ایک دفعہ شامل ہو کر' ایک مرتبہ ہاتھ میں ہاتھ دے کراگر آپ اسے چھوڑ دیں گے تو '' مَنْ شَدَّ شُدَّ فِی النَّادِ '' کے مصداق تھر میں گے۔اب تو کوئی جماعت نبی کی جماعت نہیں ہے' سب ہمارے کے مصداق تھر میں گے۔اب تو کوئی جماعت نبی کی جماعت نہیں ہے' سب ہمارے ویک نہیں۔ ہاں اللہ نے کسی کو در دزیا دہ دے دیا' کسی کوسوچ اور فکر زیادہ دے دی 'کسی کے اندر ذہانت زیادہ ہے' کسی کے لئے مالات ایسے سازگار کر دیئے کہ اس پر حق واضح ہوگیا اور اس کوقبول کرنے کی ہمت بھی موگئ ۔ بیاللہ تعالی کی طرف سے ہے' لیکن اس سے بڑھ کر کسی کوکوئی تر جی حاصل نہیں ہوگئے۔ بیاللہ تعالی کی طرف سے ہے' لیکن اس سے بڑھ کر کسی کوکوئی تر جی حاصل نہیں ہوگئے۔ بیاللہ تعالی کی طرف سے ہے' لیکن اس سے بڑھ کر کسی کوکوئی تر جی حاصل نہیں

﴿وَمَنُ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنُ دَعَآ اِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿﴾

''اوراُ س شخف سے اچھی بات کس کی ہوسکتی ہے جواللہ کی طرف دعوت دے اور عمل صالح پر کار بند ہوا در کھے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔''

یعنی میں تم پر کوئی دھونس نہیں جمانا چاہتا کہ میں کوئی بہت بڑامتی 'بڑی روحانی شخصیت کا مالک اور کوئی بڑاعارف باللہ ہوں' بلکہ میں عام مسلمان ہوں۔

یہ ہیں جماعت کے قیمن میں وہ چار خصائص جو دیکھنے ضروری ہیں۔ اگر ان خصائص پر پورااتر نے والی کوئی جماعت نہ ملے تو کھڑے ہوجا کمیں' کمر ہمت کس لیں اورا پی جماعت بنانے کی تیاری کریں۔

## گرجیت گئے تو کیا کہنے ہارے بھی توبازی مات نہیں!

اب آخری کلتہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ جدو جہد کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جیسے میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی تو فیق سے پوری زندگی بیہ جدو جہد کی ہے ' اس کے لئے اللہ ہی نے میرے لئے حالات سازگار بنائے۔اب دوہی امکانات ہیں که یا تو میں اس دنیا میں اپنی زندگی ہی میں کامیا بی دیکھ لوں یا مجھے اس زندگی میں اس کوشش کا کوئی ٹمرنظر نہ آئے ۔ تو جان کیجئے کہ اگر ہم دنیا میں ناکام رہتے ہیں تب بھی پیہ نا کا ی نہیں ہے اس لئے کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اگر میں نے بیساری جہد وکوشش خلوص وللہیت کے ساتھ کی ہےتو کم سے کم انفرا دی سطح پر میری نجات لا زم ہے۔اگر کس میں یہ کہنے کی ہمت ہے کہاے اللہ! تونے مجھے جوتوانائی وت وہانت صلاحیت وسائل و ذرائع اور جواولا ددی میں نے اس کام کے اندر لگا دی تو الله تعالی ك بان نجات كى اميدكى جاعتى ب-اگريه وجائة و ﴿ دَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ يهى سب سے بڑی کامیا بی ہوجائے گی۔ دوسری چیز (دنیا میں نصرت وکامیا بی ) کوتو قرآن ایک طرح سے تقید کے انداز میں بیان کرتا ہے ﴿ وَٱلْحُولِي تُحِبُّونَهَا ﴾ 'ایک اور شے جوتہمیں بہت پسند ہے'' اللہ کوتو اس ہےغرض ہی نہیں ۔اللہ کواگر اس ہےغرض ہو کہ دين قائم موجائة واسے ايك آن ميل قائم كردے ﴿ وَهُو الْقُومَ الْعَزِيزُ ﴾ بيسارا سلسلہ تو تمہارے امتحان کے لئے ہے۔ اس جدوجہد میں اپنی جانیں قربان کرنے والے کامیاب ہیں' چاہے وہ حضرت سمیداوریا سررضی الله عنہما کی طرح مکہ میں ہی شہید كرديئے گئے ۔اس سے بوى كاميانيكس كى ہوگى جن كوحضور مَالْيَعْ الله خبروى تقى كه ((اصْبِرُوْا يَا آلَ يَاسِو فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةَ)) "اب ياسرك كروالو! صركرو تمہارے استقبال کی تیاریاں تو جنت میں ہورہی ہیں''۔حضرت حمزہ سمیت ستر صحابہ ر و احد میں شہید ہو گئے۔ ابھی تو سجھتے یا نچ سال کے بعد و ومنظر سامنے آنا تھا کہ جب حضور مُلَّاثِیْنَا دِس ہزار کے شکر کے ہمراہ مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے۔

سرّ صحابہ کرام برُ معونہ پر لے جا کر ذرج کر دیئے گئے۔ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ ﴿ ذَلِكَ يَوْمُ التَّهَابُنِ ﴾ 'وی ہےاصل ہار جیت کے فیصلے کا دن'۔اصل کامیابی وہاں کی کامیابی ہے۔

میری آج کی مختلو کا حاصل یہ ہے کہ اگر یہ جدوجہد نہیں ہے تو انفرادی نجات قطعاً نہیں ہے۔ اگر قرآن سچا ہے اور حضرت محمد منافظ ہے ہیں تو میں ڈینے کی چوٹ کہتا ہوں کہ اس کے بغیر ہماری انفرادی نجات ممکن نہیں ہے۔ یہ میرے پچاس برس کے مطالعہ قرآن کا حاصل کتِ لباب اور خلاصہ ہے۔

ہماری اس جدو جہداور کوشش کا نتیجہ ہمارے سامنے بھی نکل سکتا ہے کہ ہم دُنیوی اعتبار سے بھی کامیاب ہوجا ئیں اوران شاء اللہ ضرور ہوں گے۔ آج نہیں تو کل ہوں گئے ، ہم نہیں ہوں گے تو ہماری اگلی نسل ہوگی۔ اس لئے کہ اس کی خبر تو مجمہ رسول اللہ مکا لیکڑنے نے دی ہے۔ اور اگر ہم کی ایک ملک میں بھی اس نظام کو قائم کرنے میں کامیاب ہوجا ئیں تو یہ پوری امت مسلمہ کی طرف سے فرض کفایہ اوا ہوجائے گا۔ یہ اصل میں میرے فکر کی ایک اور dimension ہے۔ اس پرمیری کتاب ' سمالقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی' حال اور مستقبل' کے عنوان سے موجود ہے۔

اس وقت امت مسلمہ عذاب اللی کی گرفت میں ہے۔ اس کی ایک وجہ میں آپ
کے سامنے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ دین پر ہمارا عمل جزوی ہے 'لہذا ہم ﴿ خِزْی فِی
الْعَمْلُوةِ اللَّهُ اَلَى اللَّهُ اور ﴿ فَسُومَتُ عَلَيْهِمُ اللِّلَةَ وَالْمَسْكُنَةُ ﴾ کی تصویر ہے ہوئے
ہیں۔اس کی عملی مثال بھی یہودی سے آج ہم ہیں۔ دوسری بات سیجھ لیجئے کہ جوامت
حامل کتاب ہوتی ہے 'شرفیت اللّٰی کی حامل ہوتی ہے اور اللہ کے رسول کی امت
ہونے کی مدی ہوتی ہے وہ زمین پراللّٰہ کی نمائندہ ہوتی ہے۔ اگروہ اپ عمل سے غلط
نمائندگی کرے تو وہ کا فروں سے بڑھ کر جم ہے۔ اس وجہ سے آج ہم عذاب اللّٰی کی
گرفت میں ہیں اور عذاب اللّٰی کی میگرفت ڈھیل نہیں پڑے گی ہی کہی ایک قابل ذکر ملک میں اللہ کے نظام کو
سے تخت تر ہوتی چلی جائے گی جب تک کہی ایک قابل ذکر ملک میں اللہ کے نظام کو

قائم کر کے پوری دنیا کے لئے فرض کفامیا دانہ ہوجائے کہ بھی دیکھوئیہ ہے اسلام۔ آؤ
اپنی آنکھوں سے دیکھوئیہ ہے اسلام کا نظام حکومت نیہ ہے اسلام کا معاثی عمرانی اور
سوشل نظام۔ آؤاور اس کی برکات کو دیکھو۔ افغانستان میں نظام اسلام کی تھوڑی سی
برکات ہمارے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب دیکھر آئے ہیں۔ وہاں اگر چہ ابھی نظام کی
بات نہیں ہے کیکن شریعت کے احکام بجھا فذہوئے ہیں ان کی برکتیں وہ دیکھر آئے
تو انہوں نے کہا کہ اگر دوسرے ملکوں میں بھی وہی نظام نافذہو جائے جو وہاں ہوت
پوری دنیا مسلمان ہوجائے گی (۱)۔ یہ تاثر ڈاکٹر جاوید اقبال کا ہے حالانکہ وہ آزاد
خیال آدی ہیں۔ میں نے ان کا یہ بیان پڑھا تو وقت لے کران کے پاس گیا اور انہیں
مبارک باد چیش کی ۔ نوٹ کیجئے کہ اگر ہم یہ کرتے ہیں تو پوری امت کی جانب سے فرض
کفار دا اہوجائے گا۔

## خلافت على منهاج النوة كادور ثاني

اب اس کے همن میں چندسال سے میراایک فکرسا ہے آیا ہے جس سے کہ ہم نے خلافت کی تحریک کا آغاز کیا۔اس کے نکات نوٹ کر لیجئے:

(۱) اس دنیا کے خاتمے ہے قبل گل روئے ارضی پر اللہ کا دین قائم ہوکررہےگا۔ اس کے خمن میں ہم نے بہت می احادیث عام کی ہیں اور ان احادیث پر مشتل کتا بچے ہم نے لاکھوں کی تعداد میں شاکع کر کے تقسیم کئے ہیں۔

(۲) اس بات کے اشارے ملتے ہیں اور ایبا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا نقطہ آ غاز ارضِ افغانستان اور پاکستان ہوں گئ اگر چہ حالات ان کے لئے بھی بہت خت ہیں اور ہمارے لئے بھی بہت کڑے ہیں۔ لیکن ان دونوں مما لک کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ دستوری اعتبارے پاکستان ہیں خلافت کے تمام تقاضے پورے کئے جا بچکے ہیں' اگر چہ دستور کے اندر چور دروازے موجود ہیں' اس لئے ہیں اے'' منافقت کا پلندہ'' کہتا ہوں۔ لیکن اگر یہ چور دروازے بندکر دیئے جا کیں تو ہمارا دستور کامل اسلامی دستور

<sup>(</sup>١) محترم ذاكرُ صاحب كايي خطاب ا٣٠ روتمبر ٢٠٠٠ وكاب جب افغانستان من طالبان مكومت قائم تقي -

ہوجائے گا۔اس میں اللہ کی حاکمیت پر مشمل قرار دادِ مقاصد موجود ہے جس میں واضح کیا گیا ہے کہ ہمارے پاس جواختیار ہے وہ ہمارا ذاتی نہیں ہے 'بلکہ یہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی ایک مقدس امانت ہے اور یہاختیار صرف حاکم حقیق بعنی اللہ تعالیٰ کی معین کردہ حدود ہی میں استعال ہوگا۔

اس دستور کی دفعہ ۲۲۷ بھی موجود ہے:

No legislation can be done here repugnant to the Quran and the Sunnah.

لیکن چور دروازے بھی ہیں۔فیڈرل شریعت کورٹ موجود ہے لیکن اس پرایک جھکڑی اور ایک بیزی اب تک پڑی ہوئی ہے۔ ایک بیزی (معاشی معاملات سے متعلق) اتفاق سے دس سال قبل کھل گئی تھی۔ تب اس نے فیصلہ دیا تھا کہ بینک انٹرسٹ سود ہے ، ر با ہےاور حرام ہے۔ ابھی تک تو ہم اس برعمل پیرانہیں ہو سکے اور عملی اعتبار سے بہت دور ہیں' کیکن دستوری اعتبار ہے آج ہم نظام خلافت کے بہت قریب ہیں۔ آج کی دنیا کے اعتبار سے دستور کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ سیاسی اور معاشی اعتبار سے نظری طور برہم نے بہت پیش رفت کر لی ہے لیکن حقیقاً قوا نین شریعت کامعاملہ بہت کمزوراور نہ ہونے کے برابر ہے جبکہ افغانستان میں تو دستور اور نظام کا ابھی تصوری نہیں ہے۔ تا ہم انہوں نے شریعت اسلامی کے ایک خاص کمتب فکریعنی فقد حفی کی سے فیز کردی ہے۔ دونوں ملکوں کے حالات سے ایتامعلوم ہوتا ہے کہ اب قدرت ہمیں قریب سے قریب تر ہونے پرمجبور کر رہی ہے۔ افغانستان میں روس کا اپنی فوجیس داخل کر دینا' جواب میں وہاں سے شدیدر دعمل کا اٹھنا ' مجرضیاء الحق کے دور میں امریکہ کو یا کتان کی ضرورت پڑ جانا اور پاکتان کے راہتے روس کے خلاف افغان مجاہدین کی مدد کرنا' پیہ سب معاملات ایسے تھے کہ ان کے متیج میں ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور ایٹم بم بھی بنالیا۔ پھراس موقع نے ہمیں افغانستان کے قریب تر کر دیا۔ آپ تصور سیجئے کہ بیدوہ ملک تھاجس کاشہر کابل بے حیائی عریانی اور فحاشی میں پیرس کی مانند تھا۔ ظاہر شاہ جب

پاکتان آئے تھے تو ان کی ملکہ سکر نے میں ملبوس تھیں نیم عریاں لباس میں تھیں اور اب
وہاں برقع کے بغیر کوئی عورت نظر نہیں آئی ۔ کیسی کیسی کرامات ظہور میں آگئ ہیں۔ اب
اگر وہاں پابندیاں لگتی ہیں تو پاکتان کڑے امتحان میں گرفتار ہوجائے گا۔ اب ہمارے
لئے دو بھی راستے ہیں۔ یا تو اقوام متحدہ کے خلاف بغاوت کیجئے۔ اور اگر نہیں کرتے اور
افغانستان کے معاملات میں اس کی عائد کر دہ پابندیوں کو قبول کرتے ہیں تو اس ملک
افغانستان کے معاملات میں اس کی عائد کر دہ پابندیوں کو قبول کرتے ہیں تو اس ملک
کے اندرایک ہنگامہ برپا ہوجائے گا۔ اگر کسی کے اندر ذراسی بھی بصیرت ہے تو وہ الیس
ممافت نہیں کرے گا۔ لہذا امریکہ خود ہمیں ایک رشی کے ساتھ باندھ رہا ہے کہتم ایک
ہی ہو با ہم جڑجاؤ' ایک ہوجاؤ۔ (۱)

نظامِ خلافت کی علمبردار دو تظیموں حزب التحریراور المہا جرون نے پاکتان میں اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا ہے۔ شہر بجر میں بہت بڑے پیا نے بران کے بینرز گے ہیں اور بڑے خوبصورت اور نفیس بینڈ بل شائع ہورہے ہیں۔ ان میں ای میل ایڈریس بھی دیئے گئے ہیں۔ کم از کم ایک گروپ کا تو پورا پیتہ بھی تحریر ہے۔ ایک صاحب نے جو جماعت اسلامی کا راستہ جماعت اسلامی کا راستہ ہما عت اسلامی کے رکن ہیں بھے سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے جماعت اسلامی کا راستہ روکنے کے لئے حکومت کی ایجنسیز نے بیسلملدا ٹھایا ہے۔ انہیں شاید معلوم نہیں ہوگا، میں ان کا پس منظر جانتا ہوں۔ ان تظیموں کا رشتہ الاخوان المسلمون سے قریباً وہی ہے جو تظیم اسلامی کا رشتہ جماعت اسلامی سے ہے بہت تھوڑ اسافر تی ہے۔ میں جمعیت اور جماعت میں دس برس شامل رہا ہوں اور مولا نا مودود کی سے بہت قریب رہا ہوں۔ جا عت میں دس برس شامل رہا ہوں اور مولا نا مودود کی سے بہت قریب رہا ہوں۔ علام تھی الدین مبانی " الاخوان کے اوّلین مرشد عام اور موس یعنی حسن البناء شہید کا ہم کے قریبی دوستوں میں سے تھے لیکن غالباً الاخوان میں بیشامل نہیں ہوئے تھے تا ہم کا رہے طور پر " حزب التحریر' قائم کی۔ بیار دن کی تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے طور پر" حزب التحریر' قائم کی۔ بیار دن گرایک بی تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے طور پر" حزب التحریر' قائم کی۔ بیار دن گراکے بی تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے طور پر" حزب التحریر' قائم کی۔ بیار دن کا گرایک بی تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے طور پر" حزب التحریر' قائم کی۔ بیار دن

<sup>(</sup>۱) واضح رہے کہ محتر م ڈاکٹر صاحب کا بی خطاب ۳۱ رد تمبر ۲۰۰۰ء کا ہے۔افسوں کہ ۱۱ رحتم را ۲۰۰۰ء کے بعد حکومت پاکستان نے امریکہ کے آلہ کار ہونے کا کردار اداکیا اور طالبان حکومت افغانستان میں اسلامی معاشرے کے قیام کی جس جدوجہد ہیں معروف تھی اسے یکسر سیوتا اوکردیا گیا۔

کر ہے والے تھے۔انہوں نے کافی کتابیں تھی تھیں اور خاص طور پر اسلامی فقد ان کا موضوع تھا۔ یعنی اب اگر اسلامی نظام قائم ہوگا تو اس بیل فقہی اعتبار سے کیا کیا امور غور طلب ہیں اس حوالے سے انہوں نے کافی کام کیا ہے۔ چند سال پہلے جزب التحریر کے بہت عی سے ''المہا جرون'' کا ایک گروپ علیحہ ہ ہوا ہے۔انگلینڈ بھی جزب التحریر کے بہت بولیڈر پکری تھے 'جنہوں نے علیحہ ہ ہوکر المہا جرون قائم کی ہے۔ ان کا بنیا دی قکر ایک عی ہے۔ ان کا بنیا دی قکر المہا جرون قائم کی ہے۔ ان کا بنیا دی قکر ایک عی ہے۔ یہ اصل بھی انہی احیائی تحریکوں کا تسلسل ہے جو ایک وقت بھی عالم اسلام بھی شروع ہوئی تھیں۔اغر و فیٹیا بھی مجومی پارٹی 'ہندوستان بھی جماعت اسلائ ایران بھی فدا کین' معربی الاخوان' لبتان بھی عباد الرحان اور ترکی بھی سعید نوری کی تحریک کی تحریک نے برے بی برایا راشعر کہا تھا۔
تحریک' یہ تمام تحریکیں ایک وقت بھی شروع ہوئی تھیں۔ فیم صدیق مرحوم نے ان تحریکوں کے بارے بھی بواییا راشعر کہا تھا۔

ے ایک عی جذبہ کہیں واضح کہیں مبم ے ایک عی نفہ کہیں اونچا کہیں مدھم!

ان تحریک میں ایک بی نفر یعنی ایک بی فراور ایک بی سوج کارفر ما ہے۔ ان تحریکو با پہنے طاری ہوگیا ہے۔ اب تک کی کو خاص کامیا بی بھی حاصل نہیں ہوگی۔ ان میں سے بچھ گروپ علیمہ ہوئے ہیں۔ جیسے نہیں مامیا بی بھی حاصل نہیں ہوگی۔ ان میں سے بچھ گروپ علیمہ ہوئے ہیں۔ جیسے نہیں جماعت تنظیم اسلامی بنائی انکین میرا فکر تو وی ہے میں نے اس فکر سے بھی اعلان براوت نہیں کیا۔ ای طرح بیتر کی حزب التحریر ہے۔ بیلوگ خلافت کے عنوان سے کام کررہے ہیں۔ ان کے اکثر لوگ امریکہ یا الگلینڈ میں ہیں عالم اسلام میں ان پر ہر جگہ پا بندی عائد ہے سوائے پاکستان کے کہ بہاں بچھ آزادیاں حاصل ہیں (۱)۔ مولانا زام الراشدی صاحب نے ایک باربتایا تھا کہ لندن میں ایک عالمی کا نفرنس منعقد ہوئی تھی جس میں پوری دنیا کی اسلامی تحریکوں کے کارکن جمع ہوئے اور وہاں اس بات پر اجماع ہوگیا تھا کہ پوری دنیا میں اسلام کے

<sup>(</sup>١) اب پاکستان میں میصورت حال برقر اونیس اور پہال بھی حزب التحرير پر بابندي عائد کی جا چک ہے۔

صحیح اور کمل نظام کا اگر کوئی امکان کی ملک میں ہوتو وہ صرف اور صرف پاکتان میں ہے۔ اس کے ضمن میں یہ ایک مزید گوائی ہے کہ جزب التحریر اور المہا جرون نے یہ سمجھا ہے کہ کام کرنے کاموقع اگر کہیں ہوتو یہاں ہے کہ کام کرنے والے موقع اگر کہیں ہوتو یہاں ہے کہ کام کرنے ویں بہت کہ امن و آپ بات کر سکتے ہیں ، قریریں کر سکتے ہیں ، آپ جماعت بنا سکتے ہیں ، جب تک امن و امان کا مسلمہ نہ کھڑا کیا جائے اور کوئی تو ڑپھوڑ نہ کی جائے اس وقت تک آپ کوآ زاد کی اظہارِ خیال کے اختیارات حاصل ہیں۔ اس وجہ سے یہ تحریکیں یہاں آئی ہیں۔ اللہ کر سات کے ذریعے سے بھی مزید کچھلوگوں کے اندرآگائی (awareness) پیدا ہوجائے۔ بہر حال یہ بھی در حقیقت اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ۔ بیدا ہوجائے۔ بہر حال یہ بھی در حقیقت اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ۔ بیدا ہوجائے۔ بہر حال یہ بھی در حقیقت اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ۔ اٹھ باندھ کم کیا ڈرتا ہے بیدا ہوجائے۔ بہر حال یہ کھی خدا کیا کرتا ہے!

اقول قولي هذا واستغفر اللهلي ولكمر ولسائر المسلمين والمسلمات

نى اكرم مَنْ الْمُنْفِرِمُ كَاللَّهُ كَالْ الْسَلْطِ السَّالِي الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْف كوئى نہيں جان سكتا 'مخضرا يہى كہا جاسكتا ہے كه ''بعداز خدا برزرگ تو كى قصه مختصر''

همارے لئے اصل قابل غور مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم آپ مُلَّالِّیْ اُکے دامن سے کے طور پر وابستہ ہیں؟
اس لئے کہ ای پر ہماری نجا ت کا دارو مدار ہے!
اس اهمر موضوع ہر

بانی تظیم اسلای قاکثر اسرار احمد حظرالله کی مختصر لیکن نهایت مؤثر تالیف



كاخود بهى مطالعه يجيئ اوراس كو پهيلا كرتعاون على البركى سعادت عاصل يجيئ مديد اشاعت عامر: 10روي

عالع رود مكتبه خدام القرآن لاهور

36 ـ ك ما ال تا و ك الديمور فون: 5869501 و5869501 فيكس: 5834000

email:anjuman@tanzeem.org